

## الصلاة والسلام عنيك يارسول الله وعلى الله والاصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يانى الله وعلى الله والاصحابك يا نورالله

#### نسب میں معن کرنے اور او حدکرنے برکفر کا اطلاق

حضرت ابوہر رہے درضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کے درسول اللہ اللی نے فر مایا لوکوں میس خصاتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کفر میں مبتلاء ہیں کسی کے نسب میں طعن کرنا اور میت پر نوحہ کرنا ۔

آخز به اورماتم کے جواز برعلماء شیعه کے دلائل اوران کی تاریخ عبید به عبید: شیخ مرتضی حسین فاصل لکھتے ہیں۔
سین فاصل لکھتے ہیں۔
تعزید: گفت عربی میں اس کاماذہ '' عربی ہے اور پُر د عَوَ می میعو می موری عربی معین اس کاماذہ '' عربی ہے اور پُر د عَوَ می میعو می موری عربی معین میں اس کاماذہ '' عربی متعدی بلقین صبر کرنا ہستی و بیناء پُر ساد بنا۔

قرآن مجید میں اس ماقت کا استعال بعض کے نزدیک سورۃ المعارج، آیت کے میں ہے: عسل المبدس وعلی الشدمال عویس (ازعزی فعل ماضی: فلیبائی کی)فقد وحدیث میں اس انفظ کا استعال الواب ذیل میں ماتا ہے:عبادات، جنائز، آدابِ تلقین صبر وسلی۔فاری ادب وتاریخ میں انفظ '' تعزیّت' وارنانِ میت سے اظہار فسوس واظہار ہمدروی کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ مثنوی مولانا روم قفیّنہ گب،۵: ۱۳۵ شعرشار ۲۱۰۲ ) میں ہے: سرسیہ چون نامہ ہای تعزیہ گرمعاصی متن آن با حاشیہ۔

اُردو میں آخز یہ کے معنی ہیں امام حسین علیہ السلام کی تربت ہضر تکے بھارت روضہ کی شبیہ، جے سوئے ، چاندی، لکڑی، بانس، گیڑے، کاغذ وغیرہ ہے بناتے ہیں ۔ یہ شبیغم ،سوگ اورعلامت مسرم کے طور پر جسی جلوس کی شکل میں لے کے نکتے ہیں، جسی گھروں ، امام ہاڑوں یا ان کشادہ ومخصوص چبوتروں پر رکھتے ہیں جنھیں امام صاحب کا چوک کہا جاتا ہے۔

حیدرآباد دکن میں آمو ہے تا ہوت اور ماتم وسینہ زنی کو کہتے ہیں۔ تعزیہ کرنا = ماتم کرنا بتعزیہ دار = ماتم دار ، سینہ زنی کرنے والا ، وہ مخص جس کے گھر میں تعزیہ رکھا جاتا ہواور مجلس ہوتی ہے بجرت حسین ، شیعہ ہمزادار۔

تعزیہ اپنی بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے صنعت کا اچھا شمونہ ہوتا ہے اور تعزیہ بنانے والے اس کی شکل وصورت میں علاتا گائی خصوصیات اور کاریگری کے شمونے پیش کرتے ہیں، چنانچے بعض تعزیے سال سال دوسال تک بنتے رہے ہیں، ان کے نام بھی ایگ ایگ ہیں مثلا:

(۱) ضریح اوراس کی فقهمیں: ان میں ممتازر مین ضریح وہ ہے جوعمارت روضنہ امام

حسین علیہ السلام کی ہو بہو شبیہ ہو۔امی ضریحسیں نظام دکن،والی راہپور،راہ محمودآباد اورکراچی کے بعض عز اخالوں میں میں ایک مومی ضریح حسین آبادکھنؤ میں شاہی زمانے سے بنتی چلی آتی ہے۔

(۲) بنگلہ: یہ تعزیہ محمل ناقہ یا عماری فیل سے مشابہ ہوتا ہے اور عموماً تکھنو میں یا مضافات تکھنؤ میں بندآ ہے شاید یہ نقشہ اس محمل یا ڈولی یا یا تکی وغیرہ کا ہوتا ہو، جس میں تر کات رکھ کرشا ہان د بلی لال قلعے سے مسجد جامع لیے جاتے تھے۔

۔ (۳)مومی تعزیے: بانس کی تیلیوں برضرح یا بنگلہ یا کسی اورشکل کا ڈھانچاہنا کراس پرموم چڑھایا اور کمال فن کا مظاہر ہ کیاجا تا ہے۔

(۳) کو کے تعزیے: ڈھانچ پر مٹی کی ایک بلکی تہ جما کر گیبوں یا بھو کے دانے تر تیب
سے چپادیے ہیں، جن میں عاشوریا اربعین تک اکھونے نکل آتے ہیں
اور سار آخر مید ایک رنگ جو جاتا ہے۔ اس آخر ہے پر اثنائے جلوس میں مسلسل پانی
جھڑ کتے جاتے ہیں۔

 علیہ السلام کے لیے۔ اس سے خیال ہوتا ہے گہ تعزیہ سی عماری کی نقل ہے جس میں بعض مغل یا دوسر مسلاطین تربتیں رکھ کرجلوس کے ساتھ ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جاتے ہوں گے۔

تقور ہے عموما ۱۶۹ دی الجحقہ ہے ہوئے م تک آراستہ کر کے ایک خاص اور معیّن مقام پرر کھے جاتے ہیں بھی مخلف علاقوں میں مخلف عاموں ہے موسوم کیاجا تا ہے بعثال عز اخانہ بتعربیخانہ امام باڑ وہ عاشور خانہ امام خانہ چہرتر وہ چوک امام صاحب ۔ جہال آفور ہی رکھا جاتا ہے وہال مجلس مائم بسوز خوانی بر شیہ خوانی بروضہ خوانی ، واقعہ خوانی ، فاری اور مجلس وعظ منعقد ہوتی ہے اور واعظ قرآئی حقائق و بیانِ خصوصیات اسلام کے بعد فضائل اہل ہیت ، مصائب اور واقعات کر با پر تقریر تقریر ختم کرتے ہیں بچر بیٹھ کریا کھڑ ہے۔ ہوگر توجہ خوانی وسینہ زنی یا مائم بھی ہوتا ہے اہل سنت شہادت نامہ اور ہو کہ با محقال دو ہے برا سنت ہیں۔ استا دکیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تعزید داری کے لیے حسب ذیل واقعات ہے استنا دکیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تعزید داری کے لیے حسب ذیل واقعات ہے استنا دکیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تعزید داری کے لیے حسب ذیل واقعات ہے استنا دکیا جاتا ہے۔

را) ۔ جات احداد روس میں جب سرت مرون جرامطیب اوردوسرے عابہ شہید ہوئے والوں کی آوازیں س شہید ہوئے تو رسول اللہ علیہ نے شہیدوں پررونے والوں کی آوازیں س کرفر مایا ''لیکن حمز ہ پررونے والا کوئی نہیں' بیٹن کر سعد بن معاذ واسید بن تحضیر نے بی عبد الا شعبیل کی عور تیس رسول اللہ علیہ ہے یہاں بھیج دیں ، جھوں نے جناب حمز ہ پر ماتم کیا (طبری طبع لائیڈ ن ا:۳۲۵:۳۱: ابن سعد ،: کتاب اللہ تفات الکبیر لائیڈ ن ص ۳۱)؛ (۲)۔ ایسے واقعات سے مثلاً ابن عباس کا حضور کوخواب میں سربرہند دیکھنا اس طرح کدآپ کے ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہیا انخضرت کی وفات کے بعد بریدہ بن الخصیب کا (جوحضرت اسامہ والی مہم میں صاحب اوا ، بھے ) اوا ، نہ کورکو درواز ہمبارک پرنصب کرنا جو کتب ذیل میں مواضع نہ کورہ پرورج ہیں : (الف) مشکلو ہ جلیع ویلی ۱۹۳۲ ع جس ۵۵ (باب مناقب اللی البیت) : (ب) وہی کتاب جس ۵۵ میں احدین حنبل: مند جلیع قدیم مصر ، ۱۲۳۲ ع هم برتر فری کتاب جس ۵۵ میں الموقاق ، جمینی ، باب ۲۱ میں ۲۲۵ میں (بخی بھار الا نوار جلیع

ار ان ۱۳۵۰ه م ۱۹۹ (باب اخبار الله انبیاء و بینا بشها و نه )؛ -این الاثیر الکامل طبع سوم ،۱۳۵۶ هه:۳۰۳ مقتل این نمایس ۹؛( د ) این الی الحدید شرح نهج

البلاعمة مصر ۱۹۳۰ عمل معلی البلاعمته مصر ۱۹۳۰ عمل البلاعمته مصر ۱۹۳۰ عمل البلاعمته مصر ۱۹۳۰ عمل البلاع کے بعد مدینے بیس جناب اُم النیون مادر جناب عباس بن علی جنت التقیع کے قبرستان بیس تشریف لے جاتی تحییں اور اپنے چار بیٹوں کا ، جو شہدائے کر بلا بیس شامل تھے ، ذکر کر کے انتہائی غم وسوز سے رویا کرتی تحییں ۔ لوگ جمع جو جاتے تھے اور بعض من من کرروتے رہتے تھے (مقاتل الطالبین بمصر ۱۹۳۹ع بیس ۸۵)؛

(۴)۔امام زین العابدین،امام محمد باقر،امام جعفر صادق،امام علی رضا اور دوسرے ائر مح م کاجا ندو کیچے کرعز اداری وسو کواری کرتے تھے (بحار الانو ار،۱۰:۲۶۸؛امالی

صدوق،م ١٨٦ه ١٩٩١)

(۵)۔ ابوالاسورزملی (م۲۹ھ) سلیمان بن تقد، کمیت، ابور شبل (الجمی) "فرزدق، وعمل وغیرہ نے اجماعات میں مرشے پڑا ھے اور انٹر الل بیت نے انھیں صلے دیے اور ان کے مرشول کے من کرگر میہ فرمایا (صواعق محرفتہ بس ۱۱۵ من کا اشاعہ بطبع نجف بس ۳۴)۔

عز اداری اوراظہار محسین پہلی اور دوسری صدی جمری تک یونہی جاری رہے ہمیان تیسری اور چوتھی صدی جمری تک متعد دموقعوں پر واقعات کر بلا عام اجتماعات میں رقت انگیز وجوش آفرین طریقوں سے بیان ہوئے، چنانچ شیعہ اور نیمر شیعہ اس عد تک متاثر ہوئے کہ سادات جمنی کے خروج مختار اور ابومسلم خراسانی کی بغاوت میں اس تاثر کا اظہار کیا۔

ہمیں اسراج

۳۵۲هه/۹۶۳ عن بغداد پر دیکمیوں کا کممل سلط ظااس سال روز عاشور و بغدا<mark>د میں بازار حکما بندگر و لیے گئے اور مردوں سے کہا</mark> گیا کہ نوحہ کریں نیز عورتوں کا جلوس عز انگلولا گیا بخرض سر کاری طور پر غم منایا گیا ( ابن اثیر کال نبزیل حوادث ۳۵۲ه ابن کثیر: تاریخ مصر اا:۳۴۳و فیر د) ۔

۳۶۹هر ۱۹۳هر ۱۹۳۶ میں عزیز باللہ فاطمی نے مصر میں یوم حسین منایا (فوجی انقلاب سے پہلے مشہدراً س الحسین مصر میں اکا برعاما ، وعوام حتی کہ خودشاہ فاروق جلوس کے ساتھ سبز جیا درجیا صانے جاتے تھے اورغم مناتے تھے۔ (مجتبی حسن

وزبیری:مصرکامحرم )۔اس عہد کے لگ بھگ غور میں آل شنسب عقید ت مندان اہل ہیت میں شامل (فرشتہ: تاریخ بکھنؤ ۱۲۸اھ/۱۲ ۱۸ء،ا:۵۴) اور سندھ کے مسلمان ا تاعیلی مذہب سے وابستہ ہو کیلے تھے، بہلکہ بہت سے سادات ججرت کر کے بیہاں آ گئے تھے۔دیلم ومراق میں شیعہ پھیل گئے تھے اس لیے ان علاقوں میں عز اداری ہونے لگی اور پیمراہم اتنے عام ہو گئے کدادب میں اس کے استعارات وتشبیهات استعال ہونے گلے (مثنوی روی (تالیف قبل از ۱۷۰ داشع 'نگلسن'۲:۲۱م، نیز حربری (م۲۱۸ھ)مقامه ۱ وحمید الدین: مقامات حمیدی (نالیف ۵۵۱هه)،مقامه ۲۳ زره الحسین "راس شرت و مومیت کے باعث ان مراسم میں مقامی خصوصیات اور نسلی وتو می روایات داخل ہوتے گئے۔ بدایونی کے بقول عایوں کہ عبد میں ایک ایر انی شاعر وار دہند نے تعزیت کے مضمون برمشتل ونقش 'بنائے جوبایام عاشوران معارک (بظاہر اکھارے مراد ہیں۔ RANKING نے ترجمکہ بدایونی ،کلکتہ ۱۸۹۸ءٔ ابه۱۲۲ میں اس کار جمہ ASSEMBLIES یعنی مجالس کیا ہے)''میں یا ھے جاتے میں (منتخب التو اریخ ،کلکته ۱۸۶۸ ز۴۸:۱۲) ۔اکبر کے عبد میں بھی یہ سلسلہ یا قی رہا، چنانچہ آگر ہے کے قلعے ہے اب تک ایک تعزیہ برآمد ہوتا ہے جے عبد اکبری ے منسوب کرتے اور مغل آمزیہ کہتے ہیں۔

(کہاجاتا ہے) کہ جہانگیر کے عہد میں سید عین الدین موسوی اجمیری کااعز اخانہ وجود میں آیا،چنانچہ لیہ عز اخانہ مع وقف تاراگڑھ میں اب تک موجود ہے (عز اداری کی تاریخ)۔ عالمگیر کے عہد میں تعزید اور جلوب تعزید کا رواج تھا۔ عالمگیر ہی نے جلوب تعزید میں شمشیر زنی کومنوع قر اردیا ۔ شاید اس کے بعد ان جلوسوں میں با تک بنوٹ کا رواج ہوا، جوبعض غیر شیعہ تعزیوں کے ساتھ اب بھی ہوتا ہے (عبد الواحد فرنگی محلی: از اللہ او ہام عز اداری کی تا ریخ ہیں ۳۵)

اس کے بعد تو شاہان وہلی مراہم عز امیں اس حد تک اہتمام کرنے گئے کہ ساتویں محرم سے دسویں تک یا تعام ہونڈ رہیں اور زیار تیں 'بہشتی اور فقر وقیدی بننے کی رئیس اداہونے گئی تعییں (برزم آخر، لاہور ۱۹۴۵ واس ۵۹ هید علم حیوری وشوکت حیوری کھنے میں اداہو نے گئی تعییں (برزم آخر، لاہور ۱۹۳۵ واس ۵۹ هید علم حیوری وشوکت حیوری کھنے میر امقالہ حیوری کھنے میر امقالہ بیا درشاہ ظفر کی عز اداری کی تاریخ س ۴۳ ساتھ )۔

وی ریاسیں عموماً شیعہ تھیں اس لیے یہاں عزاداری نے بہت فروغ پایا مجاس ماتم ،جلوس تعزیم اللہ ہاڑے تائم ہوئے المحرم میں سوگ منایا گیا ایر اہیم زیبری: تاریخ بیجا پوڑھ ۱۳۳۰ ہسیرالدین ہائمی: دکن میں اردوفیاب سوم: ص ۱۳۳۰ تاریخ بیجا پوڑھی الدین زورہ علطان قطب شاہ بشیعہ جرائد کے محرم ناے ) ۔قطب شاہ فواسی ،نصرتی وغیرہ کے مراثی (یورپ میں دکھنی مخلوطات ، طبع عیر آباد) بھی ابتدائی عبد کی یادگاری ،حیر آباددکن اور راجیوتانے کی میاستوں (خصوصا ہے بور) کے متعلق دیکھیے تھھند العالم (تصنیف ریاستوں (خصوصا ہے بور) کے متعلق دیکھیے تھھند العالم (تصنیف میں ایمادی المحالم (تصنیف میں ایمادی المحالم (تصنیف میں ایمادی کی ایمادی کی متعلق دیکھیے تھویں صدی میں اور ہوگی تھی ۔اودھ

میں عزاداری کافروغ اورتعزیے کارواج بظاہرعبد آصف الدولہ (م۲۱۲اھ/۹۷ء) ہے ہوا(رک بہتھنتہ العالم جس۳۸ و۳۵۹) بلیکن بہراتً میں سیدسالارمسعودغازی کے مزارکاتھو بیہ 'سیتابورمیں' باون ڈنٹروں کاتعزیہ بانچویں اورساتویں صدی ججری ہے منسوب ین (محدا کبرسیتا بوری:''سیتا بورگ مز اداری''، در سرفر از محرم نمبر۱۹۵۴ء،ص۱۲۴)۔ آصف الدول نواب وزيراوده في شجاع الدول كے بعد ١٨٩اه/٤٤٤ء ميں فيض آبا دجيوڙ ااور آھنو کو دار اڪومت بنايا۔ فيض آبا داور ديلي کے امر او،رؤسااورشنر ادے بھی میہاں آباد ہو گئے ہر ایک دہلی وفیض آبا دمیں آتعزیہ دارتھا،لیکن مصف الدولہ جا کم مملکت ہونے کے با وجودعز اداری میں بہت زیادہ منہل تھے،وہ جہاں تعزیہ و مکھتے سواری سے اتر تے اور تعزیہ دارکوانعام دیتے تھے۔۱۹۹۹ھ/۸۴۷ء میں انھوں نے اپناامام باڑہ بنولا۔اس کے ساتھ ساتھ شہٰ ادگانِ دبلی اور دوسرے امراء نے بھی عز اخانے تیار کیے، یوں لکھنؤ تعزیہ داری کامرکز بن گیا،نازی الدین حیدرونصیرالدین حیدر کے عبد میں مزیدر قیاں ہوئیں ہمتعد دفیمتی ضریحسیں بورپ ہے فر مائش کر کے بنوائی گئیں اور فنی مہارتوں کے اظہار و تکلفات کا آغاز ہوا (عہد آصفی میں سرخ دہلوری تعزیبے پہلی مرتبہ یورپ ے تیارہوکرآئے ہونے جاندی کی ضریحسیں بنیں۔امراءعوام نے ندرتیں پیدا کیں اور ہنر دکھائے جن میں ہے شاہ نجف وحسین آبا دیے عز اخالوں میں سونے جا ندی کی ضریحوں کے علا وہ مومی ضریح دیدنی ہے جوالیک سال سے زیا دہ مدت میں

تغییر ہوکر شاہی جلوس کے ساتھ پر آمد ہوتی ہے )۔

مسلمانوں کے علاوہ بھروریا ستوں اور بندو آباد ہیں ہیں اوگ با قاعدہ آخر بیدداری کرتے تھے۔ سرنامس براؤش، Letter writting in a (محرنامس براؤش، Marhatta camp during the years 1809-1892) (Sir Thomas Broughton.) نے اپنے خط عدد کے بیس مرہوں (انگریزی بطبع جدیدلاہور) بیس سکھوں کے عہد کی اور قدالطیف نے تاریخ لاہور (انگریزی بطبع جدیدلاہور) بیس سکھوں کے عہد کی خزاداری اور مہاراہ بشیر سکھ کے کو خزید کے کافرکر کیا ہے جمد لطیف نے مسامہ ایر مہارا بھی شیر سکھ کے کو خزید کے کافرکر کیا ہے جمد لطیف نے مسامہ اور دو البخاری کی تصویر بھی دی ہے ، نیز دیکھنے ماہ نامئہ نو استقلال نمبر سکھ کے کو اداری کی تاریخ بھی دی ہے ، نیز دیکھنے ماہ نامئہ نو استقلال نمبر سکھ کے اور دو البخاری کی تصویر بھی دی ہے ، نیز دیکھنے ماہ نامئہ نو استقلال نمبر سکھ کے اور دو البخاری کی تاریخ ، میں ۲۳)۔

شیعد ریاسیں او خیر فرمبی فرض جھی تھیں ہتی نوابین بھی تو اب کی نیت سے تعزید رکھتے ، امام ہاڑھ ہو اتنے اور وقف کرتے تھے ، جن میں نظام دکن خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، ان کے حل میں اب بھی تعزید وقعزید خاندموجود ہے ، غیر مسلم ریاستوں میں اندور ، دھولیور ، دینیا ، کیور خللہ کے علاو ، مہارا ایک والیا راور مہارا جہ ہورے تعزید کے مطابق ومہارا جہے والیا راور مہارا جہے ہورے تعزید کے مشہور ہیں۔

ان ریاستوں میں تعویہ واری کے لیے سارگاری اوقف ہیں (مجلکہ العرب، جمبئی،شارۂ محرم ۱۳۹۰ھ؛عز اداری کی تا ریخ جس۲۱)۔

ایران میں تعزیے کارواج نہیں، ہاں شبیہ یا تمثیل رائے ہے۔عراق میں علّم اور ذوالجناح برآمد ہوتے ہیں،اوراس خلوس کؤ ممو کب' کہتے ہیں کشمیر، نیمپال اورافریقہ میں تعزید داری ہوتی ہے اور برزی حد تک وہی انداز کھوظ رکھاجا تا ہے جویا کتان میں رائے ہے۔

سواري ہے همه کرب و بلاکی

سواری ہے ہمارے یا دشا کی

یا اس مضمون کی قطعے کی شکل میں بلند آواز سے پڑھتا، کوچ کافقارہ بجاتا، خودرونا اور مجتمع کے الاناجاتا ہے۔ بعض جلوسوں میں ماتمی باہے بجت بین ماتمی دیتے ہیں ، ماتمی دوجلوس بالکل خاموش بھی رہتے ہیں ، ایک دوجلوس بالکل خاموش بھی رہتے ہیں ۔ راہم، نواب ، شنم او سے مام شرکاء کی طرح اوب سے با بیادہ شریک جلوس ہوتے ہیں ۔ راہم، نواب ، شنم اور سے تا داب ورواہم شاہی ساقط ہوتے ہیں۔

عام آفز یوں کے اٹھانے کاطر بیتہ یہ ہے کہ تعزید دار تعزید نر یا کا عرصوں

پرر کھے خاموش سے ''گر بلا' 'جاتے ہیں، یا ماتھی دستے یا سوزخوان بھی ساتھ تا بوت، ذوالبخارج یا گہوارہ علی اصغری شہبیں لیے، آنسو بہاتے، سینہ زنی کرتے جاتے ہیں اور کر بلایا قبرستان پہنچ کر قابل ذفن تعزیوں کے فین کردیتے ہیں ورنہ انھیں یاتی ہز کات کے ساتھ محفوظ کر کے واپس لے آتے ہیں۔

تعزید داری کاسلسلہ ۲۸-۴۹زی انجید سے ۸رفی الاوّل تک جاری رہتا ہے۔ پاکستان، شمیر، نیپال اور افریق میں عموما دامحرم (روزشہادت امام حسین) کوتعزید فیل کردیے جاتے ہیں، نیپن بندوستان کے بعض مقاماتیر، خصوصا کلسنو میں، بیا سلسلہ ۸رفی الاوّل (روزشہادت امام حسن مسکری) کوشم ہوتا ہے اور جی تعزید اور کیونکہ اس کے جلوس میں کھمل خاموشی رہتی عسکری) کوشم ہوتا ہے اور جی تعزید اور کیونکہ اس کے متعدد مقامات پر ای طرح کے جلوس فی تعزید کے متعدد مقامات پر ای طرح کے جلوس فی تیں۔

تحزیدروض امام حمین کی نبیت سے اور ایک محترم علامت ہونے کے باعث اہل تشخیر کے خواجا تا ہے اعت اہل تشخیر کے خواجا تا ہے باعث اہل تشخیر کی طرح محترم مجاجا تا ہے مگروہ اسے عقیدت مروایت اور تاریخی حیثیت سے بہت اہم مجھنے کے باوجود مزیمان کی پرستش کو حرام مجھنے ہیں۔ (اردود از و معارف اسلامیہ جاتا ہوں) مطبوعہ لاہور)

ماتم کے متعلق ہم نے شیخ مرتضی حسین فاصل کا تکمل مقالہ درج کردیا ہے بلیکن اس طویل مضمون میں ماتم کے ثبوت کے متعلق تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد کے حوالے سے صرف ایک صدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول الشہائی کی گئی ہے کہ رسول الشہائی کی الشہائی کی الشہائی کی الشہائی کی عورتیں حضرت حمر ہ پر روئیں اور حضور نے اس پر انکار نہیں فر مایا ۔اس سے علاوہ جو پچھے ذکر کیا گیا ہے وہ سب بعد کتا ریخی واقعات ہیں ۔

ال باب کی حدیث میں میت پر نوحہ کرنے کو کفرقر اردیا گیا ہے، اورال کی توجید یہ ہے کہ حال سمجھ کرمیت پر نوحہ کرنا کفر ہے اورا گراس کام کوئر آجھ کرکیا جائے تو یہ خرام ہے۔ ای طرح اپنے سینہ اور چر سے پر طما نچ لگانا، بال نوچنا، کپڑے کیا اور چینا چائیا اور وہ تمام کام کرنا جوشیعوں کے بوچنا، کپڑے کہنا اور چینا چائیا نا اور وہ تمام کام کرنا جوشیعوں کے بال ماتم حسین کے عنوان سے کیے جاتے ہیں، یہ سب کام حرام ہیں۔

ہم مروبہ ماتم کی حرم اور ممانعت پر پہلے قرآن مجیدے استدلال کریں گنچر احادیث پیش کریں گئچر کتب شیعہ سے استدلال کریں گے اور آخر میں علما مشیعہ کے دلائل کا جواب ذکر کریں گے فینفول و ہاللہ النو فیق و یہ الاستعادیہ

مروبهماتم كاحرمت يرقر آن مجيدے استدلال: الله تعالى ارشادفر ما تا ہے:

بدا يهدا الدقيس أمسو الستعدوب المصبر والمصاوة طاله الله مع الصبرير.
ولا تنظولو الدمس يعتدل فسى مبيل البلسه امسرات طاسل احباء ولكن لا تضعف وبروف يوفقص من الاحوال والانتصاص والقمر من الاحوال والانتفاس والشمرات ويشرالصبرين. الذين اذا اصابتهم مصببته قالو ابالله والنالمة راحمه والثاث عمليهم صلوات من ربهم ورحمته والثاث هم المهتدون. (قرة: 104-107)

اے ایمان والواصر اور نمازے مدد جا ہو، ہے شک اللہ تعربر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جولوگ اللہ کی راہ بین قبل کیے جائے بین ان کوئر دہ نہ کو، بلکہ وہ زندہ بین گرشہیں شعور (احماس) نبین اور ہم ضرورتم کو کچھ خوف ، بجوک اور تبہارے مال جان اور تبلوں کی کمی ہے آزما نمیں گے اور صبر کرنے والوں کے بیٹا رہ دیجئے مال جان اور تبلوں کی کمی ہے آزما نمیں کے اور صبر کرنے والوں کے بیٹا رہ دیجئے بین کو جب کوئی مصیبت پنچے تو وہ کہتے ہیں بیگ ہم اللہ بی کے لیے بین اور ہے شک ہم اللہ بی کے طرف اور ہے شک ہم اللہ بی کی طرف اور نے والے بین ، بید وہ لوگ بین جن پر اللہ کی طرف ہے ہیں اور بے سکت ہم ایک کی طرف اور بین اور ب

یا اینها الله بین امنو الصهروا و صهروا به (ال عمر ان:۲۰۰۰) اے ایمان والوا صبر کرواورا کیک دوسر کوتسر کی تلقین کرو۔ ان آیات میں مصیبت کے وقت صبر کرنے کا علم دیا گیا ہے اور صرف اسالمامه واساللہ دراجعوں کہنے کی اجازت ہے،اور مصیبت کےوقت آوازے رونا اور چوقا نا ،بال نوچنا، بالوں میں خاک ڈالنا، کیڑے کھاڑنا ، بائے والے کرنا اور منه اسیند اورز انو پر طمائے مارنا ایہ تمام کام صبر کے منافی بیں اور اس کی ضد بیں اور اس کی ضد بیں اور جب کسی چیز کوفرض قر اردیا جائے تو اس کی ضد حرام ہوجاتی ہے ان آیات سے صبر کرنا فرض ہوا اور ماتم کرنا جو اس کی ضد ہے وہ حرام ہو گیا ۔ آیات سے صبر کرنا فرض ہوا اور ماتم کرنا جو اس کی ضد ہے وہ حرام ہو گیا ۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے :

ان الانسسان خمائق هناموعما \_اذامسته الشرجز وعنا ـ واذامسته المحب منموعماً ـ الالمصلين ـ الله بن هم على صلوقهم دائمون ـ (معارئ: ۱۹-۲۳)

ہے شک انسان کم حوصلہ (بے صبرا) پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو جزئ فزئ (بے صبری کا اظہار) کرتا ہے، اور جب اس کے فعمت ملے تو اس کوروک کرر کھنے لگتا ہے۔ مگروہ اوگ جونمازی بین جوانی نمازوں پر بیٹیکی کرتے

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ تھی مصیبت آنے پر بے صبری کا اظہار کرنا مسلمان نمازی کا کام نیں ہے اس سے واضح ہوا کہ مصیبت کے وقت بے صبری کرنا حرام ہے اور مروجہ ماتم بے صبری کا ظہار ہے ،اس لیے مروجہ ماتم حرام ہے۔۔

نیز قر آن مجید میں ہے:

و اصدر و مصدر ک الانبالله و لاتحز ق علیهمه (محل: ۱۳۵) اورآپ مبرکرین اورآپ کاصبر الله کی تو فیق سے ہی حاصل ہوگا، اورآپ

#### ان (شہداءاحد ) پڑمگین نہ ہوں۔

فين الوجعفر محد بن حسن طوى اس آيت كي تفيير ميس لكهية مين:

وقبسل السعسراندلانسجسر باعماليي قنبلسي احساد لسعااعطاهم الله من السحير \_ (ﷺ ابوعشرم كمرين حسن طوى متوفى ۴۴۰ه هة بقير تميان من جابص ۱۳۶۱ مطبوعه واراحياءالتراث العربي بيروت )

ایک قول میہ ہے کہائی آمیت سے مراد میہ ہے گدآپ شبدا ماحد پرغم نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قو اب عطا کیا ہے۔ شیخ نصل بن حسن طبری لکھتے ہیں:

وقیسل معناه و لا تحر د علی قتلی اُحدفان الله تعالی قامقلهم الی نسواسه و که مساته را شیخ ابوعلی فنل بن حسن طبری متوفی ۵۴۸ هر تغییر مجمع البیان ، ج۲ بس ۲۰۲ مطبوعه انتشارات ناصر خسر وار این ،۱۱۸ هر)

ایک قول کے مطابق اس کا معنی میہ ہے کہ آپ جنگ اُحد کے شہداء پر رہنج نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوفو اب اور در جات کی طرف نعقل کر دیا ہے۔ شیخ فیج اللہ کا شانی نے بھی یہی تقریر کی ہے۔(شیخ فیج اللہ کا شانی متوفی ہے 42 ھر بغیر میج الصادقین ، ج 8، مس ۲۳۸ مطبوعہ خیابان ناصر خسر وایر ان ) سیدنا تمز ہ رضی اللہ عنہ جن کواُحد میں ممثلہ کیا گیا (ان کے جسم کے اعضاء کوکانا گیا ) اور دیگر صحابہ جن کے جسم کے گئر کے گئرے کر کے ان کوشہید کیا گیا ، ان

کے متعلق آپ کونکم دیا گیا کہ آپ صبر کریں اوران کے بارے میں غم نہ کریں کیونکہ

الله تعالی نے ان کو بہت ورجات عطاکیے ہیں، ای طرح شہدائے کر بلاجن کوظلماً قبل کیا گیا ، ان کے متعلق بھی صبر کرنا لازم ہے، ان پر ماتم کیا جائے ندان کاغم منایا جائے کیونکہ ان کوبھی الله تعالی نے بہت او اب عطاکیا ہے اور براے براے درجات دیے بیں۔

#### قر آن مجيد ميل ہے:

ممااصمات من مصيبته في الارض ولافي انفسكم الافي كتاب من قبيل ان بند اهمان ذلك عبلني البلده يسمر للكسلاتينو اعلى مافاتكم ولاتفرجو إيمااتُكم (الحديم:٢٢)

زمین میں کوئی مصیبت بھیجی ہے نہ تہاری جانوں میں مگروہ ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے، اس سے پہلے کہم اس(مصیبت) کو پیدا کریں، ہے شک پیداللہ پر بہت ہی آسان ہے بیاس لیے کہ کوئی چیز تہمارے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس کارن نہ کیا کرواورجو کچھاللہ نے تہ ہیں دیا ہے اس پر انز ایا نہ کرو یہ

### ئيز الله تغالى ارشا وفر ما تا ہے: 🔻 🐪 🐪 🕌 🔛

فاالديكم غدمايعم لكيلانج براغلي مافاتكم ولامالصابكم. (التران:۱۵۳)

نؤ (اللہ نے ) تہہیں غم پرغم دیا کہ جو (مال نتیمت) تہمارے ہاتھ سے چاہ گیا اور (جومصیبت ) تہمیں پیچی ہے بتم اس پڑھگیین ندجو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سی فعمت کے چھن جانے اور کسی مصیبت کے

# پیش آنے سے قملین ندہونا جائیے۔ شخ لتی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

(فعانسا بسكتم غسمسا بسغسم) فعامسا السغسم الاول فعالهد يسمنيه والقنل وإما الغم الاحد فعاشراف حالدين الوليد عليهم يقول (لكيلانح بواعلى ما فاتكم) من العنيسته ولاما اصابكم) يعنى قتل احوابهم. ( شيخ ابوالحس على بن ايراتيم في متوفى ٢٠٠٧ هر تفير لتى الحاص ١٢٠ بمطبوع مؤسسة وارالكتابت والتثرقم ايران ٢٠٠٢ هر تفير لتى

ان آیات ہے واضح موگیا کوئٹس مصیبت کے آنے پرغم کرنا اورغم منانا اورسوگ کا اظہار کرنا اللہ تعالی کے تھم کی صرح خلاف ورزی ہے اور مصیبت آنے پر ماتم نہ کرنا اورصبر کرنا فرض ہے اور ماتم کرنا اورغم کی مجلسیں تائم کرنا حرام محسد

<u>مُر قِحِيماتم كَ ثُرَمت براحاديث ــــاستدالال:امام يخاري دوايت كرتے بيں:</u> عب عبدالسامہ قبال قبال السبب تُنط<sup>ط</sup> ليس منا لطبع الحدود وشق الحبوب و دعابدء و بی الحاهلیند \_ (امام محرین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۱ ه، سیج بخاری جاش ۱۲ مطبوعه نورمجرانسج المطابع کراچی ۱۳۸۱ ه.)

حضرت مبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ ہے۔ فرمایا جو محض مند پرطما نچے مارے آگر بیان چاک کرے اور زمانہ جا ہلیت کی طرح چیخو دیکارکرے وہ بھارے دین پرفہیں ہے۔

اس حدیث کوامام مسلم(۱)، امام تزندی (۲)، امام نسانی (۳)، امام این ماجه (۴) اورامام احمدین حنبل (۵) نے بھی روایت کیا ہے۔

(۱)امام مسلم بن عجاج قشیری متوفی ۲۱ موجه بھیج ملسم جانس میرم طبوعہ نورمجہ اصح المطابع کراچی ۔۵ سے اھ

(۲) مام ابوملیسی محمد بن ملیسی تر ندی متوفی ۱۷۹ها، جامع تر ندی ص ۱۶۴ مطبوعه نورخد

کارخان تنجارت کتب کراچی مارخان تنجارت کتب کراچی

(۳) امام ابومیدالرحیان احمد بن شعیب نسانی متوفی ۳۰۳ ه پینسن نسانی ج اص۱۹۹ بمطبور نورهم کارخانه شیارت کشب کراچی

(۳) امام محمد بن برزید این ماجد متوفی ۱۳۵۳ه، نفن این ماجد ۱۱، مطبوعه نورمحد کارخانه تنجارت کتب کراچی

(۵)امام احمد بن حنبل متوفی امهم هره احمد جاص ۳۸۶٬۳۳۴٬۳۷۵٬۳۳۴٬۳۹۵٬ جهم ۱۳۱۱٬مطبوع مکتب اسلامی پیروت ۱۳۹۸ند

#### نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

وقعال عدمه وعندن بسكيس عناسي ايسى سعابيدن مالهم يكن نقع اولمقعلقنه \_ (امام محمد بن اساميل بخاري متوقى ۲۵۱ هـ منجح بخارج اص۱۵۱ مطبوع اتورنجد اسح المطابع كراجي ۱۳۸۱هـ)

حضرت عمر نے فرمایا ان عورتو ں کوحضرت خالد بن ولید پراس وقت تک رونے ہے منع ندکروجب تک تمریز خاک ندڈ الیس یا آواز ندنکالیں۔ امام سلم روابیت کرتے ہیں:

عس ایسی معالمات الانتسانی الدیسی می الدیسی می الدیس می الدیسان است است است الدیسان ال

ال حديث كوامام ابن ماجه (٨) اورامام احمد (٩) نے بھی روايت كيا ہے۔

(۸) امام محدین برزید این ماجیمتوفی ۱۳۷۳ تنن این ماجیس ۱۱۳ مطبوعه نورمحد کارخانه شجارت کتب کراچی

(۹) مام احمد بن صنبل متوفی ۱۳۲۱ه استداحمد ج۵ص ۳۴۴،۳۴۳ بمطوعه مکتب اسلامی پیروت ،۱۳۹۸ه

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عس ام عطبته قالت بایعنا رسول الله تنطیخ فقر آعلینا ان لایشر کن بهالسامه شبهاو بههافساعین النهاحنه \_ (امام محدین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ ه. سیج بخاری ج۲ ص۲۷ که مطبوعه توریمه اسیج المطابع کراچی ۱۳۵۰ ه.)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ اللہ ہے۔ بیعت کی آپ نے ہم پر بیہ آیت تلاوت کی کہ وہ عورتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہ کریں ۔ اور ہم کونو ہم کرنے ہے منع فر مایا۔

اس صدیت کوامام ابوداؤد (۲) اورامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (۳) (۲) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۵ ساتھ، تنن ابوداؤدج ۲ س ۹۰ بمطبوعہ مطبع محبتیاتی یا کستان لاہور، ۴۰۵ ارھ

(۳) امام احمد بن حنبل متوفی ا۲۴ ها،منداحمد ج۵ص۸۵،مطبوعه مکتب اسلامی پیروت،۳۹۸ اه

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عمرام عنظينسه قسالست احدث عليدسا النهي فكالأعند البيعتمه ال

لاتسسىر ج<u>الب</u> السبح المساد (امام ثمرین اسائیل بخاری متوفی ۲۵۱ ه استی بخارج اش ۱۵ ما مطبوعه نورثهر استح المطالع کراچی ۱۳۸۱ ه )

حفزت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ٹی اٹھنے نے بیت کرتے وقت ہم سے رہے بدلیا کہم نوحہ نہیں کریں گی۔

اس حدیث کولیام مسلم (۵)،امام ابوداؤ د (۲)،امام نسانی (۷)اورامام

احمد(۸) نے بھی روایت کیاہے۔

(۵) امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ هه بیچ مسلم جام ۴۹ مطبوعه نورجمه اصح المطابع کراچی ،۴۵۵ ه

(1 ) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۵ ساھ، منن ابوداؤدج اس ۹۰ بمطبوعه مطبع مجتبائی یا کستان لاجور، ۵ مهماھ

(٤)امام احمد بن شعیب نبانی متوفی ۱۳۰۳ هزمنن نباتیج اص ۱۸، چ۲ ص ۱۲۱،مطبوعه نور شد کارخانه کتب کراچی

(۸) تام **(۱) ایران ایران ایران** اخیرین **(۱) ایران** صنیل

متوفی ۱۲۴ هه، منداحد ج ۳ ص ۱۹۷، ج ۵ ص ۸۵-۸۴، ج۲ ص ۴۰۸، مطبوعه مکتب اسلامی پیروت ۱۳۹۸ ه

المام الوداؤ دروايت كرتے بين:

عمن ابنى مسعيد المحسارى قبال لمعمن رسول اللمفتظ النائدتيه والمسمسة مسعة من (المام الوداؤد مليمان بن اشعث متوفى ٢٥٥ مرمة من ابوداؤدج من ٩٠، مطبوعه مطبع مجتبائي يا تستان لا مور،٥٠، ١٠١ه

اس حدیث کوامام احمد (۱۰) نے بھی روایت کیا ہے۔ (۱۰) امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسنداحمد جساص ۱۵،مطبوعہ مکتب اسلامی میروت ۳۹۸۰ھ

مرق حماتم کی ترمت برعکما بشیعه کی تفاسیرے استدلا<u>ل:</u> قرآن مجید میں ہے:

يما ايها النبى افاجاء أن المؤمنات يها يعنك على الدلايشركن بالله شياولا يسرفس ولايد بيس ولا يقتلن اولادهن ولاياتس ببهنال يفتريه يس ايديهس وارجملهن ولا يعصينك في معزوف فبا يعهن واستغفرلهن الله ط ال الله غفورر خيم (ممتحنه ١٤)

ا نبی اجب آپ کے ہا تھا تھا ہے۔ کہ ایمان والی عورتیں حاضر ہوں ، وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی جیز کوشر کیک نظیر اسیل گی ، نہ چوری کریں گی ، نہ بد کاری کریں گی ، نہ بد اپنی اولا دکوئل کریں گی ، کوئی خودسا خنتہ اور چھونا بہتان گھڑ کرلائیں گی ، اور نہ کسی نیک کام بیس آپ کی نافر مانی کریں گی ، نو ان کو بیعت کرلیا کریں گی ، اور ان کی بیت اللہ تعالیٰ سے استعقار کریں ، ہے شک اللہ بہت بخشے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استعقار کریں ، ہے شک اللہ بہت بخشے والا ہے۔

ال آیت کی تغییر میں شیخ علی بن ابر اہیم تمی لکھتے ہیں:

فقامت ام حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب فقالت يارسول الملمه معاهمة المسعدوف المدى امر ساللمه به ال لا تعصمك فيه ؟ فقال ال لا تعصمك فيه ؟ فقال ال لا تنحمت وحها ولا قلطم حدًا ولا تنتنى شعر اولا تمر فن حيبا ولا تسرد ل فرسا ولا تساعمون بمالمويسل والنسور ولا تسقمي عند قبر فبا يعهن رسول الله شعط عسلى هداه الشد وط ( شيخ ابوالحس على بن ابرائيم في متوفى عه مو القير في ابوالحس على بن ابرائيم في متوفى عه مو القير في ابوالحس المرائل الشاري المنابل المناب

حضرت الم عليم بنت الحارث بن عبد المطلب في كلا ي بموكر كبانيار سول الله اوه كون ي بيكى جرجس مح متعلق الله تعالى في بهيل بحكم ديا ب كهم اس بيس آپ كى نافر مانى نه كريں؟ آپ في فر مايا اپنے چروں پر فراشيں نه ڈالو، اپنے رضاروں پر تھیٹر نه مارو، اپنے بال نه نوچو، اپنے گريبان نه پھاڑو، كا لے كيڑے نه بينو، بائے وہ مر گيانه چلائ اور قبر کے پاس نه بينے وہ بر رسول التعالیق في ان ثر وطرير ان كو بيت كرايا۔

### شیخ محمد بن حسن طوی اس آیت کی تقبیر میس لکھتے ہیں:

قال زیدین اسلم: فیماشرط الا بعصیته فیه ان لایلطمن وایشفقی حیسا و لایسدعون بسالسویسل والنسور کفعل اهل الحاهایته و قال این عباس فیسمساشسرط ان لایسعصیسسه فیسه السوح به ( شیخ ابوجعنم محمد بن خسن طوی متوفی ۱۳۳۰ در تفییر تبیان جهم ۵۸۸ مطبوعه دارا حیاءالتر ایت العربی بیروت ) زیدین اسلم نے کہا جس چیز میں نافر مانی زیر نے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ طما نے ندماریں، گریبان ند کھاڑیں، بانے وہ مُر گیا، بانے وہ مُر گیانہ پکاریں جیسے زمانہ جا بلیت کے افعال جیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا جس چیز میں نافر مانی نہ کرنے کی شرطتمی وہ بیہ بے کہ نوحہ نہ کریں۔ شیخ ابوعلی فضل بن حسن طرحی لکھتے ہیں:

قبيل عندي بسالمسعد وف المنهني عن النوح وتسريق النساب وحد الشعروق الحبب وحميش الرحة والمانغاء بالويل. ( في ابولي تشل بن حسن طبري متوفى ١٩٨٨ هر تغيير مجمع البيان جهم ١٩٨٨ مطبوعه المتثارات ناصر خسر و،ايران)

ایک قول میہ ہے کہ نیکی سے مرادیہ ہے کہ نوحہ نہ کریں ،کپڑے نہ پھاڑیں ،بال نہ نوچیں ،گریبان نہ پھاڑیں ،چیرے پرخراشیں نہ ڈالیں اور ہائے موت نہ پکاریں۔ شخر فتح اللہ کاشانی لکھتے ہیں :

م فسر ال درات عمر يف معروف دراد من ام خلاف كرده (الدي قوله) ابن زير بر انيست كه نوحه نكنند وجامه ندرندو ول نكنند وروك نكنند وجامه ندرندو ول نكنند وروك نخفوانند ( في نكنند وروك نخر الشند وسر نتر اشند وسليطه نباشند وشعر نخوانند ( في نكنند وروك متوفى ١٥٨ه هر أج الماوتين جهم ٢٥٨م مطوعه خيابان ناصر خرو اران )

مفسرین کامعروف کی تفییر میں اختلاف ہے، ابن زید کی روایت بیہ ہے

که نوحه نه کریں، کپڑے نه مچاڑیں مال نه نوچیں، چیرہ نه نوچیں مال نه کالیس مزبان درازی نه کریں ، شعر نه پرهیں ۔

<u>م قرحه ماتم کی تُرمت پر نج البلاغت سے استدلال :</u> علما وشیعه کے نزود کیک قر آن مجید کے بعد سب سے معتبر مشتداور سیج کتاب نج البلاغہ ہے اس میں لکھا ہے : حضرت علی نے فر مایا:

وقبال عليه السلام يغرل الصيرعلى قنر المصينة ومن مسرب يده عسلسى فسحدنه عسد مصدنه حبيط عسمان ( نج البلاغه ( مع فاري ترجمه ) ص١٢٣٩ مطبوعه المنتزارات ، زرين ايران )

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: سبریہ فقدر مصیبت نازل کیاجا تا ہے، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپناہاتھ اپنے زانوپر مارااس کاعمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ شخص ابن میشم بحرانی اسی ملفوظ کی شرح میں لکھتے ہیں:

ومن قبضير في المستعداة المحتصول هذه الفطيانية وارتكب صداهما وهوالمحترج حسط احره وهوائو ابه على الصيروكني عن الحرح بسما يلامه في الغارة من صدب اليدس على الفحدين وقيل بل يحبط أوابه السابق الان شامة الحرع يستلزم كراهيته قضاء الله وسخطه وعدم التفات البي مناعبودينه من نواب النصابيين وهومعد لمحر الحسنات من لوح النياس وسقوط مايارمها من نواب الأحر ( في كمال الدين يثم بن في بن

ميثم البحراني متوفى ١٤٩ هابشرح ننج البلاغية ج٥٥، ٣٢٠ بمطبوعه مؤسسته التصر الران ١٣٨٤ه )

جس شخص نے سبر کو جاسل کرنے کی صلاحیت میں کمی کی اور اس کی ضدیعتی بے سبری کو افزوں بے سبری کو افزوں کے سبری کو افزوں کی ہونے دانیان کی حاوت ہوں سلے گا، بے سبری کو زانوؤں پر ہاتھ مار نے سے تعبیر فرمایا ، کیونکہ انسان کی حاوت ہو جو بے سبری کا اظہار کرنے ہے اس زانوؤں پر ہاتھ مارتا ہے اور ایک قول میہ ہے کہ بلکہ بے سبری کا اظہار کرنا ، اللہ تعالی کی کا پہلا ثواب بھی ضائع جو جاتا ہے ، کیونکہ زیادہ بے سبری کا اظہار کرنا ، اللہ تعالی کی قضا کونا بہند کرنے اور اس بہنا راض ہونے کو ستوم ہے اور اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں سے جس ثو اب کا وعدہ کیا ہے اس کی طرف النفات نہ کرنے کو ستوم ہے اور وہ بیاری میں ہونے کو ستوم ہے ۔ وروہ بیاری کے مشخ کو ستوم ہے ۔ وروہ بیکیوں کے مشخ اور ان برا خروی ثو اب کے مشخ کو ستوم ہے ۔

(ابن میثم کی ترتیب اور تعداد کے اعتبارے میں ملفوظ نمبر اسماے۔) نیز حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا:

ومدن اصبح بشكر مصيئه ترلت به فقداضيح بشكور به ـ ( تج

البلاغنة (مع فاری ترجمه)ص۱۲۵۴ مطبوعه امنتثارات زرین ایران) جس شخص پر کوئی مصیبت نا زل ہوئی اوراس نے اس کی شکایت کی ، اس

نے ایئے رب کی شکایت کی۔

شخ این میثم اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

شكوى الممضيته ويبلز مهماالشكؤي فن الله لان الله تعالى

هـ والسهيناني بها\_ ( ﷺ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحر ان متوفى ١٤٩ هـ،شرح نهج البلاغيندج ٥ص ٣٥٧ ،مطبوعه مؤسسة الصرايران ٣٨٤ اهـ )

مصیبت کی شکایت کرنا اللہ تعالٰ کی شکایت کرنے کوستلزم ہے، کیونکہ اس مصیبت میں مبتلا کرنے والا اللہ تعالٰ ہی ہے۔

مروحیہ ماتم کی حرمت پر علماء شیعہ کی احادیث ہے استدلال: شیخ ابوجعفر کلینی روایت کرتے ہیں:

عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له ماالحز ع قال اشدالحز ع الصراح بالدويدل والمعروب واسترجه والصدر وزائشعر من النواصلي ومن قام النواحية فقالة لل الصدرواحة في غيرطريقه ومن صدر واسترجع وحدالله عز وحدل فقالرضي بمناصنع الله ودفع احده على الله ومن لم يتعل ذلك حدى عدايمه القضآء وهو قوتهم واحبط الله تعالى احزه ( في الإعترائي باحزه و ( المن الإعترائي الما الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله المناهم القرائي الإعترائي المناهم المناهم المناهم المناهم القرائي المناهم المناه

ایوجعفر بلید السلام کہتے ہیں میں نے پوچھا: جزع (بے صبری) کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیارہ بسیری ہے کہ آدی میری کیا ہے وہ مرگیا، اور سیند اور چیر سیز مارے اور پیشانی سے بال نو چے اور جس شخص نے نوی کیا اس نے صبرت کیا اور اس نے صبرت کیا اور اس نے صبرت کیا اور اس کے خلاف طریقتہ کو اپنا اور جس نے صبر کیا اور اناللہ وانا الیہ راجعون بڑھا، اللہ تعالی کی حمد کی اور اللہ تعالی سے بوئے کام پر رامنی رہا اس

کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ اجرنابت ہوگیا اور جس نے اس کے خلاف کیااس کی تقدیرتو پوری ہوگی اوروہ تم موم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع کردے گا۔

علی اکبر غفاری نے اس حدیث کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حسین صلوت اللہ اللہ پر ماتم کرنا اس حدیث سے متفلی ہے۔ ( شیخ ابوجعفر محمد بن ایعقوب کلینی متوفی ۱۳۴۹ھ، الفروع من الکافی ، جساس ۲۲۳ ، مطبوعه دارالاسلامیه شهران ، ۱۳۹۱ھ)

علی اکبرغفاری کابیدوی مردود بے کیونکہ اس صدیت میں کوئی استثنا تہیں ہے، ندقر آن مجیداور نج البلاغہ میں کوئی استثناء ہے ند دیگراخادیث شیعہ میں کوئی استثناء ہے نیز علی اکبرغفاری نے اس حاشیہ میں ملا مجلسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انتما کے منافی ہے اس سے ماتم کے جوازی نفی نہیں ہوتی "علی اکبری پیاؤ جیہ بھی باطل کے منافی ہے اس سے ماتم کے جوازی نفی نہیں ہوتی "علی اکبری پیاؤ جیہ بھی باطل ہے کیونکہ اس صدیث میں پیشری ہوتے ہیں نیز اس صدیث البری پیاؤ جیہ بھی باطل شاکع ہوتے ہیں نیز اس صدیث البری پیاؤ جیہ ہوجاتے ہیں اوراعمال مرف کفر سے ضائع ہوتے ہیں نیز اس صدیث میں مذکور ہے کہ ماتم کرنے سے بین مذکور ہے کہ ماتم کرنا اللہ تعالی کی تقدیم پر ناراض ہونا ہے اور چوشش اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تقدیم ہونا ہے اور چوشش اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تقدیم ہونا ہے اور چوشش اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تقدیم ہونا ہے اور چوشش کے آخر میں کریں گے۔
شاء اللہ ہم اس مجعث کے آخر میں کریں گے۔

نیزشیخ ابوجعفر کلیسی روایت کرتے میں:

عمن ابني عبدالملمه عليه المنالام قال قال رسول الله تُنظِقُ صديب المعمملم بماده عملي فحده عندالمصبينة احياظ لاحزام (ﷺ الإعظرهم بن يعقو بكليني متوفى ٣٢٩ هـ، الفروع من االكافى ج٣٣ مطبوعه دارالاسلاميه تنبران ١٣٩١هه )

ابوعبد الله عليه السلام بيان كرتے ہيں كەرسول الله الله الله عليه عند مايا: مصيبت كے وقت مسلمان كا اينے ہاتھ كواپنے زانو پر مارنا اس كے اجر كوضائع كرتا ہے ۔

عن اسى عبد دالله عليه المسلام قال: لا بنهعنى الصنياح على المنيت ولاشق النباب\_ ( ﷺ ابوجعفر محدين ايعقوب كليني متوفى ٣٢٩ هـ ، الفر وع من االكافى ج ٣٣ص ٢٢٥ ، مطبوعه وارالا ملامية تبران ، ١٩٣١هـ )

ابوعبد الله عليه السلام في فرما يا مسلمان محمينت برج لا نانبين حيا ہي اور نه کپڙے پيا ژنا جيا ہيں۔

عن ابن الحسن الأول عليه السلام قال: قال: صدرت الوحل به عليه السلام قال: قال: صدرت الوحل به علي علي فخذه عندالمصيفة احماط لاحرة و ( شخ الإعفر ثمر بن يعقو بكليتي متوفى ١٣٩٩ هـ ، القر وع من الكافى جسم ٢٢٥ ، مطبوعه و ارالاسلامية تبران ، ١٣٩١ هه)
الوالحن اقل عليه السلام في قرمايا: مصيبت سم وقت سم مخف كالب زانوير باخد مارنا اس كراجر كوضائع كرنا ہے -

عس اسى عبدالله عليه المثلام قال الابصناح الصباح على المبت ولابسيسعى ولكن الناس لابعرفونه والصبر خبر. (شيخ الإعظر محمد بن يعقوب كليني متوفى ٢٢٩هـ، القروع من الكافى جسوس ٢٢٩، مطبوعه وارالاسلاميه تبران ا٣٩١هـ) ابومبداللہ علیہ السلام نے فر ملیا میت پر چاگا نائبیں جا ہے، کیکن لوگ اس مسئلہ کوئیں جانبے اور مبرکرنے میں خبرہے۔ ابوجعفر محمد بن علی تھی روایت کرتے ہیں :

وقعال عليه السلام ان البلاء والصهر بستبقان الى المؤمن فياتيه البلاء وهو صهور وان المحرع والسلاء يستبقان الى الكافر فياقيه البلاء وهمر وعمر وعمر ( في الإعفر تجرين على متوفى احمره من الاستخفر و الفقيد، جاص الامطوع وارالكتب الاسلامية بران ،ايران)

صادق علیہ السلام نے فر ملیا مصیبت اور صبر مومن کی طرف سبقت کرتے ہیں جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صابر ہوتا ہے اور مصیبت اور بے صبری کافر کی طرف سبقت کرتے ہیں ،اس پر مصیبت آتی ہے در آن حالیا یہ وہ بے صبری کرر ماہوتا ہے۔

کرر ہا جوتا ہے۔

میروند ماتم کی حرمت پر ملایا قرمجلسی کی نقل کرده روایات سے استدایا ل: ملایا قرمجلسی

NWW.NAFSEISLAM.COM :01

روادست كرده است ازامام محدالتين كه امير المومنين في مردوردزست من وفي اطه مربخد من حضر ترسول على رفيتم وأنه عند من وفي الطه مربخد من حضر ترسول على رفيتم وأنه عند ترسيب ارميه ارميه الرمية الرمية من كردم بدرومادرم في النه ورد ادر من كردم بدرومادرم في النه ورد ادر الرم وله الرم مرد الرم وي المرد وله الرم مرد الرم الرم المرد من الرم وي اعلى شيب كرمر الماسيان بردندزن چنداز امت

خودرادرعنداب شدید دیدم و گسرید مین بسرالیه ایشدانسست (البی قوله) آنکه بصورت سک بود واکتش در دیرش سے کر د نداخواننده و نوحه کر نداخواننده و نداخوانده و نوحه کر نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخواننده و نداخواننده و نوحه کر نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخوانده و نداخواننده و نداخوانده و نداخواننده و نداخوانده و نداخواننده و نداخوانده و

نيز ملاباقر مجلسي لكھتے ہيں:

ام حرکیوم وختر حارث بین بیشام کدون عکسره در پسسر ابوجهل بودگذشت یارسول الله آن کنام معروفست که خدگفته اسه ست مه ای و جیو ست ته ودرآن در کدینوم جرفه سرت فهر موددرمصیبته اطهانچه بر روئے خود منز نیدوروئے خودرا مغر اشیدوموئے خه ودرام بکه بنید مرقد سرید مان خه ودراچه ماک ناکه نبیدوجه امر به خرود راسید اه میکه نبیدموداوید باد مگر لبیدرسس بر ایس شرطها حضر ت بایشان بیعست کرو ( ملایا قرمجلسی متوفی ۱۱۱۰ه ما حیات القلوب ج۲۳ م ۴۲۰ مطبوعه کتاب فروث اسلامیه تبران ایران )

عرمہ بن ابوجہل کی زوجہ ام سیم بنت حارث بن ہشام نے بوچھانیا رسول اللہ اوہ کون کی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافر مانی نہ کریں ،حضرت نے فرمایا مضیبت میں اپنے چرے پر طما شچے نہ مارو، چرے کونہ چھیاو، اپنے بال نہ نوچو، اپنے گر بیان کوچاک نہ کرو، اپنے کپڑوں کوسیاہ نہ کرو، واویلا (بائے وہ مُرگیا) نہ کروپس ان شرطوں پر آپ نے ان عورتوں سے بیعت لے لی۔

> اورملاما قر مجلسی تکھتے ہیں: اور ملاما قر مجلسی تکھتے ہیں:

این بهابرویه بسیندم ونتیر ازامام جعفر مهادق روایت کر ده اسست که مرحضر ت رسول فیرم ودچه ارخیصلست بدی پیشه درامست من خوابد بود تاروز قیامست.

لوّل: في بخد سركه سرون به بحسبه الهديخ ود ادوم طاه من كه سرون نسبه ها اسوم آمدن به لمران رالزلوضاع گواكسب و انستان واعت تقاو بعلم د چهوم داشتان ، چهه مارم د و حد كه د من و بدرستيد كه ما گر نوحه كننده توبه نکندپییش ازمر دنیش چون روز قیامست مهعوثه شود جامه از مس گداخته وجه امه به ازجه سرب بسر ادپوشدانهٔ ند. (ملایا قرمجلسی متوفی ۱۱۱۰ههٔ حیات القلوب ج۳۳ س۲۷۷، مطبوعه کتاب فروشهٔ اسلامیوتیران ایران)

ابن با بوید نے سند معتبر کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ علی نے فرمایا میری اثمت میں جار بری عادتیں ہمیشہ قیامت تک رہیں گی۔

پہلی: اپنے حسب میں فخر کرنا ، دوسری: نسب میں طعن کرنا ، تیسری نبارش آنے کا سبب ستاروں کو جاننا اور علم نبخوم پراعتقا در کھنا ، چوتھی: نوحہ (ماتم ) کرنا اور اگر نوحہ کرنے والا مرنے سے پہلے تو بہ نہ کرے توجب اس کے قیا مت کے روز اٹھایا جائے گاتو اس کو پھلے ہوئے تا نے کا اور خارش کالباس پہنایا جائے گا۔

## ملابا قر مجلسی لکھتے میں:

فیرات به ن ابسراهیه میسند معتبر ازجابر انصاری روایست کر ده است که رسول خدادر سرخی آخر خود باحضرت فاطه گفت دالهی قوله) اے فاطعه که بهراله پیه فسیر گریبان نسی بایددربدوروله بایدخیر اشیدوولوی بانه باید گفت ولیدکن بگر آنچه پدر تودروفات ابسراهیه م فهرزندخود گفت که چشه ای سے گریندودل بدلاے آیه بد (بلاباقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰هه حیات القلوب ج ۴س ۲۸۷ بمطبوعه کتاب فروشی اسلامیه تنبران ایران )

فرات بن ایرائیم نے سند معتبر کے ساتھ حضرت جابرافساری ہے۔
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ وظالی نے آخری مرض میں حضرت فاطمہ میں السلام
ہے (چند نصیحت کے کلمات کے بعد )فر مایا: اے فاطمہ جان او کہ پیغیم کے لیے
گریبان پچاڑنا نہیں جا ہے ،اور چیرہ نہیں چھیلنا جا ہے اورواو یا نیس
گریبان چیلنا جا ہے ،اور چیرہ نہیں حجمیلنا جا ہے اورواو یا نیس
گریبان ایے الیمان وہ جو تمہارے والد نے اپنے فرزند ایرانیم کی وفات کے موقعہ پر کہا تھا کہ ایکھیں رور بی بیں اورول میں درد ہے۔

ينز للاباقر مجلسي لكفتة بين:

ابن به ابود مه به مندم عتبه رازار ام مصدراقر روایت کرده است که حضرت رست فاطه است که حضرت رست فاطه فررم و این فاطه فررم و این فاطه فررم و این فاطه چون بهیرم روئ خود رابر الیه من مخراش و گیسوله خود رابر الیه من مغراش و گیسوله خود رابسریشان مهکن و واده او مگر و نوخه گران رامطاله به ( الما قرم مجلس متونی ۱۱۱ ه محلوم کاب فروش اسلامیه تبران ایران)

ابن با بویہ نے سندمعتر کے ساتھ امام محد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول الڈیکٹ نے اپنی وفات کے وقت حضرت فاطمہ تیہا السلام سے فرمایا اے فاطمہ جب میں وفات یا جاؤل تؤمیرے لیے اپنی چیزے کونہ چھیلنا، اپنے بالوں کونہ بھیرنا اورواویلا ( بائے موت ) نہ کہنا اورنوحہ (ماتم ) کرنے والوں کونہ بلانا ۔

الم حسین رضی الله عند نے اہل بیت کو جو صبر و طبط کی وصیت کی اس کے بیان میں ملایا قرمجلسی لکھتے ہیں:

چەون خەپروش لىشەكەپرىرغە للىفە بان بىلىندىشەزىيىتىپ خاتون خواهسر جناب لهام حسين عليه لسلام بغدست أن حضرت أمد ويامركمه أن امام مظلوم سر بر زانوي الدوَّنداشته بيخواب رفته است هم. نامت ای بسر اورایان ص<mark>دایهای ایهل جوروجفارا نشیبنوی؟ حضر ت</mark> سسر بسر وانشهت و فمر مرود که زاے خرواہم ورانیوقست بغواب ویدم جدم محدثدمصطف عليوبدرم على مرتض ومادرم فاطهرتهراو بسر ادرم حسسن مجنتهي راكه بننز دمن أمدندو هفتنداي حسين تودراين زدوی بیشنر و ماخواهی آمد چون زیشب خاتون این خبیر وحشت اثهر راشهنیدههانچه بهرروی خودزد و فهریاد ولویلاه بایندکر د حضر ت فمرمود که ای خواهر گراهی دیل و عذاب بسرامی تو نیسست بسر ای وشهه نه ان تهه ست صبیر که <sub>ن</sub>ه و بیز ودی دشه نه ان را بهرم اشه اد مر گه سروان. ( ملاما قرمجلسی متوفی ۱۱۱۰ه ، جلاء العیون ج۲ص ۵۴۹ مطبوعه کتاب فروشی اسلامیه تبران ایران ۱۳۸۹ه )

جب مخالفین کے لشکر میں شور بلند ہو اوّ جناب امام حسین کی بہن زینب

حضرت الم حسین کے پاس آئیں ، دیکھا کہ امام حسین سوئے ہوئے ہیں ، کہا اب بھائی کیا ظالموں کا پیشورآپ نیش من رہے؟ حضرت نے تمر اٹھا کرفر مایا: اب بہن مئیں نے ابھی خواب میں اپنے نانا حضرت مصطفی اللہ اور اپنے والد حضرت علی مرتضے اور اپنی والد ، حضرت فاطمہ زہرا اور اپنے بھائی حسن تبھی کو دیکھا وہ سب میر ب پاس آئے اور کہا اس حسین ! تم بہت جلد اہمار ب پاس آرہے ہو ، جب حضرت زیب نے بیخہ دخشت ارشین تو انھوں نے اپنے منہ پر طما نے مارے اور بلد کھنا وار بی بائد آواز سے واویلا کہنا شروع کر دیا ، حضرت نے نایا اس میری معز زبین ویل اور بلند آواز سے واویلا کہنا شروع کر دیا ، حضرت نے نایا اس میری معز زبین ویل اور بلد مار سے منہ پر خوش نے کرواور اس قدر جلد ہمارے فرمنوں کو ہم پر خوش نے کرواور اس قدر جلد ہمارے در شمنوں کو ہم پر خوش نے کرواور اس قدر جلد ہمارے در شمنوں کو ہم پر خوش نے کرو۔

نيز ملاباقر مجلسي لكھتے ہيں:

وفر مود که ای خواهی باجان بر ابر حلم وبر دباری پیشه خود
کن وشیطان دا به خود تسلط مده وبر قضای حق تعالی صبر کن و
فهر مود که گر می گذاشتند مرا با امتر احب خود دا ابلکه نی افکندم
زینسب خاتون گفت این بیشتر دل مادامهر وح می گر داند که
داه چاره از تو منقطع گر دیده و بیضر ورت شر بست ناگواد سرک دا
مینوشی و ماداغریب و بیکس و تنما درمیان ایل نفاق و شقاق
می گذاری پس دستمامی خود دا بلند کر د و گلگونه خود داخر اشید و
مقتع دا از سر کشید و گریبان طاقیت چاک کر د و یه بوش افتاد آن

اد مام غیریسب بهرخواست و آب بهر روی خوابهر گرامی خود پاشید چون بههوش بازآمدگذشت ای خوابهر نیک اختر از خدا به تهرس و مقضه ای حق ته الهی راضی شود بدانکه به به ابهل زمین شهر بهت ناگوار مهرک رامی چشند و ابهل آسان باقی نسی مانند و بیمنز ذات مقدس حق تعالی به چینز در معرین زول و فناست بو به مرامیسیر اندو بعد از مردن میعوث می گرداند داد منظرد اس در بفتا و بر ادرومادر من شهرید شد ندویه از من

به تسر بودند و حضرت رسول خدا من که اشرف خلائق بود دردنیا نه اند و صدیرای به آقی رحلاست فیرمود و بسیداری از این مواعظ پستدرده بر ای آن نور دیده بیان فیرمود پس وصیست فرمود که ای خوابر گراسی تر اسوگند میدیم که چون سن از تینغ ابل جفا بعالم بقا رحلست نبایم گریبان چاک مکنید و رومخر اشید و وادیلا مگویید (الما باقر مجلسی متونی ۱۱۱۰ه و بلام الحیوی این تا ایم ۵۵۳ مطوی گناب فروش اسلامیه تبران ، ۱۳۹۸ ه )

حضرت امام حسین نے حضرت زینب سے فر مایا: اس میری بین میری جان کے برابر جلم اور بر دباری کواخیتا رکزیں اور اپنے اوپر شیطان کو قبضہ ندویں ، اور اللہ نقالی کی تفدیر پر صبر کریں' اور فر مایا اگر بیاوگ جھے کو آ رام سے رہنے دیے تو میں بلاکت کو اخیتا رند کرتا ، حضرت زینب نے کہا اس بات سے تو جمارا دل زیا وہ زخی ہوتا

ے کہ آپ کے لیے اب کوئی جارہ کال جیس ہے اور مجبوری کی وجہ سے نا پہندیدہ موت کا شربت کی رہے ہیں، اور ہم کو مخالفین اور منافقین کے درمیان ہے یا روید دگار تنبا میافرت میں چھوڑ کر جارے ہیں، حضرت زینب نے ہاتھ بلند کر کے ر خبار نوچنا شروع کیا اور دو پدشر ہے اُٹا ر دیا، گریان جاگ کیا اور ہے ہوش ہو گئیں ، امام نے اپنی بہن ہر یانی چھڑ کا اور ان کو ہوش میں لائے اور جب ہو ہوش میں سیمنیں آقہ فر مایا: اے بین خدا سے ڈر<del>وہ اورانٹ</del>د تعالیٰ کی تقدیمہ پر راضی رجواور ہے جان او کہ تمام زمین والوں نے ایک دن مرنا ہے اور آسان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، سوااللہ تعالیٰ کے ہر چیز کہ فنا ہے وہ سب کو مار ہے گا اور مار نے کے بعد پھر زندہ کرے گاو دیاتی رہنے میں منفر دے میرے بھائی اور مان جو مجھ ہے بہتر تھے وہ شہید ہو گئے اور رسول النظافی جوتمام مخلوق سے انصل تھے وہ بھی دنیا میں ندر ہے، اور دارالبقا کی طرف رص<del>ات فر ما گئے</del> اورا پٹی بہن کو بہت تصیحتیں کیس اور بیہ وصیت کی کہ اے میری معزز بین مَیں آپ کوشم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تکوارے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں تو گریان جا ک نہ کرنا، چیرے میں فراشیں نہ ڈ النا اور واويلا نيكرناب

نیز ملاباقر مجلسی لکھتے ہیں:

از حضرت صادق منقولست که چون صبیح آن روز میشوم طالع شدآن امام مظلوم با اصحاب خود نساز صبیح لوا کر دو بعد از نساز رو برجهانسب اصهحاب سعادت مآب خود گر دانید و فر مود که گواههی می دہم کہ امروز ہے۔شا شہید خواہید شد بغیر از علمی بن العسین پس از خدا بتر سید و صبر کنید تابسعادت فایز گر دید و از مشتنت و مذلبت دنیاوی فافا رہایس یا بید. ( ملاباقر مجلس متوفی ۱۱۱۰ھ،جلا ،العیون ج۲ص۵۵۴مطوبی کتاب فروث اسلامیة تبران ،۵۵۴ھ)

حضرت الم جعفر صادق سے منقول ہے جب اس منوی دن کی صبح طلوع ہوئی تو امام مظلوم نے اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: آج علی بن انھیین کے سواتم تمام شہید ہو جاؤ گے ، پس خداسے ڈرنا اور صبر کرنا تا کہ سعادت پر فائز ہو اور دنیا کی مشقت اور نذلت سے رہائی یاؤ۔

ملابا قرمجلسي لكهيته بين:

پس شکید و ختر آن حضرت مقنعه از سر کشید و گفت ای پدر بهزر گورات به بهرگ داده و مارا به که میگذاری آن امام مظاوم گریست و فر مود ای نوردیدهٔ من جر گه یاوری نداردیقین سرگ را بر خود قر ارمید به دای دختر یاد رجه کس خدا است و رحست خدا در دنیا و عقبی از شا جدا نظوابه د شد صبر گنید بر قضا بهایه خدا شکیبهایی و رزید که بنز و دی دنیا فانی منتضی میگر دو و نعیم ابدی شکیبهایی و رزید که بنز و دی دنیا فانی منتضی میگر دو و نعیم ابدی آخر سرت زوال ندارد ( ملاباقر مجلی متوفی ۱۱ است ۱۹۹۹ میتر این ۲۳ م ۵۵۵ مطبود کتاب فروش املامیتران ۱۳۹۸ ه

پھر آپ کی صاحبز ادی جسزت سکینے نے دو پیسر سے اتا را اور کہا ا ۔ ابا جان ا آپ مرنے کے لیے جارے ٹیل جھوکوس پر چھوڑ کر جارے ٹیل، امام مظلوم روئے اور فر مایا! اے نورچیتم جس کا مددگار نہیں ہوتا و دہالیقیں اپنے لیے موت بجھ لیتا ہے، اے بینی ہر خیص کا خدامہ دگار ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سے جد آئیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور سبر کو اختیا رکرنا، عنقریب دنیا فانی شتم ہوجائے گی اور آخرت کی اہری فعمتوں کوزوال نہیں ہوگا۔

اور ملابا قر مجلسي لكصة بين:

پس دیگیر بازاهل بیبت رسالت و پر دگیان سر اوق عصه ست وطهارت را دراع انه دو و ایشان را بصبر و شکیبالی امر فبرموده وبعدة مثوبات غيبر متنابي اسي تسكيين داد وفرمودكه چادر جها بسر سبر گیسرید و آمادهٔ لشکیر مصیبت بلا گر دید و بدانید که حق تعللی حافظ و حاسی شیا است و تشیا را از شیر اعدا نصات مید بهدوع اقبست شهارا ببغيسر ميبكر واندو وشينان شارا بانواع بلابها مبة لاربي سازو وشبارا بعوش لدن بلاما در دنيا وعقبي بانواع نعبتهاو كبرمتهامي زوازوز بنهاركه وسهت ازشكيبابي ببر مداريدوكلام زاخوشی بسر زبان میدرید که موجب نقص ثواب شباگیر دو. (ملاباقر مجلسي متوفى •اااهه، جلاء العيون ج٢ ص ٢ ٥٤،مطبوعه كماب فروث اسلاميه تنبران، ۲۹۸ اه)

پھر دوسری بار اہل ہیت رسالت اور خاند ان اہل طہارت کو آپ نے الوداع کہا اوران کومبر اور صبط کا تکم فر مایا اور اللہ تعالیٰ کے غیر متنائی اجر واثو اب کے ساتھ تنظیٰ دی اور فر مایا کہ اپنے تمر پر چا در رکھو، اور رنج ومصیبت کے شکر کے لیے تیار موجاؤ، اور جان او کہ اللہ تعالیٰ تمہارا عامی اور حافظ ہے وہ تم کو دشمنوں کو متناف ہے تبات دے گا اور تمہاری آخرت آچھی کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو متناف با اور بین مبتلا ، کرے گا، اور تم کو دنیا کی ان مصیبت ول اور بلاوں کے عوض آخرت بیں بین مبتلا ، کرے گا، اور تم کو دنیا کی ان مصیبت ول اور بلاوں کے عوض آخرت بین بین مبتلا ، کرے گا، اور تم کو دنیا کی ان مصیبت ول اور بلاوں کے عوض آخرت بین بین مبتلا ، کرے گا، اور تم کو دنیا کی ان مصیبت ول اور بلاوں کے عوض آخرت بین بین مبتلا ، کرے گا، اور تم کو دنیا کی ان مصیبت ول اور بلاوں کے عوض آخرت بین نے بین کی ہوگی ا

صبر وصنبط کے متعلق امام حسین نلیدالسلام کی بیر آخری تقییحت بھی جوماتم کی حرمت سے لیےنص قطعی ہے، اس کے بعد آپ دشمنوں سے باتھوں شہید ہو گئے رمنی اللہ عنہ وارضاہ۔

نوحہ کے جوازیر علماء شیعہ کے دلائل کوجوابات: علماء شیعہ کہتے میں کہرسول الثقافیۃ کے سامنے حضرت مین ویر نوحہ کیا گیا اور آپ نے اس مے منع نہیں فرمایا۔

المام محمد بن معد لكھتے ہیں:

وبكت الانصار على قتلى هم فنسمع ذلك رسول الله تُكُ فقال لكن حسرمة لايبواكس لمه فمحناء نساء الانصار الى باب رسول الله تُكُ فمكس عملى حمرة فناعا لهن رسول الله تُكُ والله هن بالانصراف، فهن الى اليوم اذا مات الميت من الانصار بدأ لنساء فمكين على حمزة ثم به یک علی مینهد \_ ( امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ هه، الطبقات الکبری ج۲ص ۴۳۰، مطبوعه دارصادر بیروت ،۳۸۸ اه )

#### اس روایت کے حسب ذیل جوابات میں:

(۱)۔امام محد بن سعد نے اس روایت کو بلاسند ذکر کیا ہے اور جوروایت بلاسند ندکور

مووه جمعت خبيل ہے۔

(۲)۔ اس روایت میں صرف رونے کا ذکر ہے، اور پیمروجہ ماتم کوستلزم نہیں ہے مروجہ ماتم میں بلند آواز ہے گر ہے کرنا ، سینہ پنینا ، بال بھیرنا اور گر بیان جا گ کرنا شامل میں ، ان چیز ول کا اس روایت میں ذکر نہیں ہے۔

(۳)۔ یہ ابتدائی واقعہ ہے جب نوحہ کرنے سے منع ٹیکن کیا گیا تھا جیہا کہ ہم عنقریب میان کریں گے۔

امام طبري لکھتے ہيں:

عمل اشماخ من بني سلمة (التي قوله ) ومر رسول الله عُنْكُ بدار

من دود الانتصبار من بنى عبد الاشهل و بنى ظفر فنسم البكاء ولنواقح عمل دود الانتصبار من بنى عبد الاشهل و بنى ظفر فنسم البكاء ولنواقح عملى قنمالافهم فدار فت عبد بنواكمى لمه فعالم الله تطلق فيكى شم قال لكل حمزة لا بنواكمى لمه فعالمها رجمع شعاد بن معاذ والنباد بن حضير الى دار بنى عبد الاشهال امرا بساء هم الدينج من لم يذهبن فيبكس على عمر سول الله تطلق (امام الإعفري بن جريطري متوفى ١١٠ ص تاريخ الامم الملوك تراص ١١٠ مطبود مؤسسة الإعلمي مطبونات بروت)

(۱)۔ بیدوانعد بنوسلمہ کے بعض بوڑھوں سے مروی ہے، جن ک نام نہیں بیان کیا گیا، سویہ مجبول روایت ہے اور مجبول روایات جست نہیں ہوتی۔

(۲)۔ اس مجیول روایت میں بھی صرف رونے کا ذکر ہے ، اس میں سینے زنی ، بال تجھیر نے اورگر بیان جا ک کرنے کا ذکر نہیں ہے ، لہذا یہ مجیول کی روایت بھی مروجہ ماتم کوستاد منہیں ہے۔ (۳)۔ بیابتدائی واقعہ ہے اس وفت نوحہ کرنے سے منع قبیس کیا گیا تھا ، اس کے بعد منع کردیا گیا۔

> اس بات پر دلیل که بیابترانی واقعه ب بیرعدیث ہے: امام ابن ماجدروایت کرتے ہیں:

عن اسن عسم الدرسول الله تُعطل من بنساء عبد الاشتهال يسكين هما حساء الاشتهال يسكين الله تُعطل لكن حسرة لا يواكن له فجاء مساء الاستسار يسكين حسرة فاستسقط رسول الله تُعطف فقال ويحهن ماانقبلن بعد مر ووهن فلينقلس ولا يسكن على هالك بعد الموم (المامحم بن يزير ابن ماجرمتوفي ٣٤٣ من منن ابن ماجرس ١١٥، مطبوعة ورحم كارفا نتجارت كن يزير ابن ماجرمتوفي ٣٤٣ من منن ابن ماجرس ١١٥، مطبوعة ورحم كارفا نتجارت كن يزير ابن ماجرمتوفي ٣٤٣ من منن ابن ماجرس ١١٥، مطبوعة ورحم كارفا نتجارت

حضرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله علی ہو میں الله علی الله الله علی الله

اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔(امام احمد بن طنبل متوفی ۱۳۶۱ ہے،منداحمدج ۲۳ م۳۸ ۸۴٬۹۸۴ مطبوعہ کلتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ) امام عاکم نیشا پوری نے بھی اس حدیث گوروایت گیا اور لکھا ہے کہ سے حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔ (امام ابوعبد اللّٰد حُدین عبد اللّٰد عاکم نیشا پوری متو فی ۴۰۵ھ، مسترک ج اص ۴۸۱، مطبوعہ دار الباز للنشر والتو زیع مکہ تکرمیہ)

### علامه بدرالدين ميني حفى اس بحث مين لكهة بين:

المام احمدے ایک روابیت یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نو جد کرنا حرام نیس ے کیونکہ رسول الشفافی نے حضرت جاہر کی بھو پھی کونو حدکرنے منع نہیں فر مایا ،اس ے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا اس وفت حرام ہے جب رضاروں برخما نچے مارے جا کیں اورگر بیان جاک کیا جائے کیکن پہ قول مر دود ہے کیونکہ اس واقعہ کے بعد جی اللہ ا نے نوحہ کرنے ہے منع فر مادیا کیونکہ یہ اُحد کا واقعہ ہے ، آپ نے اُحد میں فر مایا تھا کہ حمز ہ کے لیےرونے والیال نہیں میں لیکن پھر آپ نے اس سے منع فر مایا اور اس پر وعید بیان کی ، امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رمنی اللہ عنہما ے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ واللہ عبد الاشہل کی غورتو ں کے بیاس ہے گذر ہے جو جَنَّكِ أُحد كَمِ شهداء يررور بي تحيين ، رسول النُّولِظِينَةِ نِے فر ماياليكن تمز و كم ليے رونے واليال نبين بين ، پير افصار كي عورتين حضرت حمز دير روتمين ، رسول النوايجيجي بيدار جو سے اور فرمایا: ان بر انسوس برابھی گئی نہیں ، ان سے کبوجا کیں اور استدہ سے مرنے والے پر ندروئیں ۔(علامہ بدرالدین محمود بن احد مینی متوفی ۸۵۸ھ ،عمد ۃ القاري ج ٨٣س٨٢،مطبوعه ادارة الطباعية المبير بيمسر،٣٨٨اهه)

حافظ ابن جرعسقارانی شافعی نے بھی ای طرح لکھا ہے۔( علامہ شباب الدین احمد بن علی بن حجرعسقارانی متو فی ۸۵۲ھ، فنخ الباری ج ۳ ص ۱۶۱، مطبوعہ دارنشر الکتب الاسلامیدلا ہور،۱۴۰ءھ)

شيخ عبد الحق محدث د وبلوي لكصتر بين:

ظاہریہ ہے کہ بی الطاقیہ کا یہ ارشاد الیکن جز ہ کے الیے رونے والیاں نیم ایس اس سے حضرت جز ہی مصیبت پر افسوس کرنا مقصود ہے کہ وہ الیمی مسافرت اور غربت کی حالت میں شہید ہوئے کہ ان پر کوئی رونے والا بھی نہیں تھا ، افسار جو رسول اللہ اللہ تھائی کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت کرتے ہے ، افسوں نے اس سے یہ مجما کہ آپ کا مقصود ہیہ کہ حضرت جز ہار خواتین گرید کریں اور نہیں ہوگئے نے جب ان کی اطاعت اور رضا جوئی کو دکھ لیاتو آپ نے اس مع مع اور نہیں کو دکھ لیاتو آپ نے اس مع مع کردیا تا کہ اس گریا تا کہ اس گریا ہوئی ہو مکتا ہے کہ اس وقت نوحہ کرنا مباح تھا اس واقعہ کے بعد آپ نے نوحہ کرنے کومنسوخ کردیا۔ ( میں وقت نوحہ کرنا مباح تھا اس واقعہ کے بعد آپ نے نوحہ کرنے کومنسوخ کردیا۔ ( کی میر ایک صحدت دبلوی متو فی ۱۵ مارے میر اربی البوۃ نی تاص ۱۳۳۱–۱۳۲۱، مطبوعہ کہتے ہوں رہے رضو ہیکھر )

چرہ پننے کے جواز برعلماء شیعہ کاقر آن مجیدے استدلال اور اس کا جواب !!: قر آن مجید میں ہے:

و بشروه سغمالام عليم. فاقبلت امرأته في صرة فصلكت وحهها وقالت عجوز عقيم. (قاريات:٢٩-٢٨) فرشتوں نے اہراہیم گوا کی فرمعلم بیٹے (اسحاق) کی ولادت کی بیٹارت دی بتو ان کی بیوی فریا دکرتی ہوئی آئیں پھر (تعجب سے )اپنے مند پر ہاتھ مارااور کہا بوڑھی ہا جھھ (کےلڑ کا ہوگا؟)

نيزقر آن مجير مين ہے:

وامنز أتبه قبائنمة فيصنحكت بشريها باسخق وس رواء اسخق يعتقوب \_ قالت يويلتي عالدوانا عجوز وهذا بعلى شيخا، ال هذا الشئ عنجيب \_ قبالو التعتجين من امر الله رحمت الله ويركاته عليكم اهل البيت ، انه حميد مجيد \_ (حود: 2-2)

اور ایرائیم کی بیوی (سارہ) کھڑی تھیں وہ بنس پڑیں تو ہم نے ان کو اسحاق کی خوش خبر کی سائی اوراسحاق کے بعد یعقوب کی مسارہ نے کہا اے فسوس!
کیامئیں بچہ جنوں گی حالا کا پئیس بوڑھی ہوں اور سیمیر ہے تھی ( بھی ) بوڑھے ہیں ، ہے شک میہ جیب بات ہے بفر شتوں نے کہا کیاتم اللہ سے تلم پر تعجب کرتی ہو؟ اے ایرانیم سے تھر والوائم پر اللہ کی رحمتیں اور پر کنٹیں ہیں ۔ بے فشک وہی ہے تعریف کیا ہوا، بندگی والا۔

علماء شیعہ کہتے ہیں کہ سورہ ذاریات کی آیت میں حضرت سارہ کے منہ پٹنے کا بیان ہے اور سورۂ مود کی آیت میں بھا ویسلندی اے فسوس کہنے کا ذکر ہے اس ہے معلوم ہوا کہ بائے فسوس کہد کر مند پڑینا جائز ہے۔

اس دلیل کا جواب میہ ہے کہ میہ آیتیں مروجہ ماتم کی اصل نہیں ہیں ، کیونکہ

ماتم غم، انسوس اور کسی مصیبت پر کیاجاتا ہے ، اور یہ انسوس کامو تع نہیں خوشی کامو تع اللہ کوئا فر شنوں نے حضرت سارہ کوؤی علم بیٹے کی ولادت کی بیٹارت دی تھی ، یہی وجہ ہے کہ حضرت سارہ اس وقت بنس رہی تھیں ، باتی ان کاچرہ پر باتھ مارنا حیا ، کی وجہ ہے چرہ چھیانے کے لیے تھا کیونکہ جس عورت کے بال پہلی بارولادت ہوئی ہو اس کے سامنے ولادت کا تذکرہ چیئر جائے تو اس کو حیا ء آتی ہے ، یا انھوں نے تیجب کی بنا ء پر ما تھے پر ہاتھ مارا اور ان کا بھا ویسلنسی کہنا بھی مصیبت پر ہائے ہائے کہنا تھیں شمیبت پر ہائے ہائے کہنا جمی مصیبت پر ہائے ہائے کہنا جمیں شمیبت پر ہائے ہائے کہنا میں تھا ، بلکہ انھوں نے انگرمارا تعجب کے لیے بیگلہ کہنا۔

في التي لك إن

دفعصکت و حینها) ای غطفه بیما بیشرها حیرانیل به (شیخ ابوانس علی بن ایرانیم قمی متوفی ۲۰۰۷ هه آفسیر قم ج۲ ص ۳۳۰،مطبوعه مؤسسته دارالکتابته والنشر قم ایران ۴۰٫۲۰(ه)

حضرت سارہ کے چرے پر ہاتھ مارنے کا مطلب سے کہ انھوں نے

(حیاءے) ہاتھوں سے چروکو چھپالیا۔

شيخ الوجعفر طوى لكھتے ہيں: \*

صدرت و حدید تعجیدا به (شیخ ابزهمشن طوی متوفی ۴۶۰ ها، تفسیر متیان ج۵س ۳۸۸ مطبوعه داراحیا مالتر اث العربی بیروت) حضرت ساره نے تعجب سے اپنے چروپر باتھ مارا۔ شیخ طری لکھتے ہیں: حمعت اصابیها فصریت حبیبها تعجها عن المقاتل والکلهی \_ ( شخ ابوعلی فضل بن حسن طبری متوفی ۸۴۸ هر تفییر مجمع ابدیان جه ص ۴۳۸، مطبوعه امنتثارات ناصر خسر واریان، ۱۳۱۱ه م ) ملاقع الله کاشانی لکھتے ہیں: ملاقع الله کاشانی لکھتے ہیں:

منقباتیل و کمایی گفته اید که انگشتها را حمع کدد و برهر دو خبیس جود زد و این عادیت و نای است در وقتیکه تعجب کنید و گریند کمه در ایس حمال کمه ایس مداده شنید ، حبص در جود یافت و بجهت حبساه طبسان حسه بسر روئ حود زد \_ ( شخوش الله کاشانی متوفی ۵۵۹هم می اصادقین جه صهم می اصاد ایسان می مطبوعه فرایان تا صرفسر وایران )

مقاتل اورکبی نے کہا ہے کہ حضرت سارہ نے اپنی انگلیوں کوجمع کیا اور ان کو اپنی پیشانی پر مارا، اور پیغورتوں کی عادت ہے کہ وہ تعجب کے وقت ایسا کرتی ہیں اور پیجمی کہتے ہیں کہ حضرت سارہ نے جس وقت پیخوش خبری سی ان کا حیض جاری موگیا اور انھوں نے نثر م کی وجہ ہے اپنے مند پر طمانی مارا۔

خلاصہ ہے ہے کہ شیعہ علماء کی تغییر کے مطابق حضرت سارہ نے ولاوت کی بہتارت من کر حیاء سے اپناچیرہ ہاتھوں سے چھپالیا یا عورتوں کی عادت کے مطابق تعجب سے اپنے چیر ہے ہاتھوں اس چھپالیا یا عورتوں کی عادت کے مطابق تعجب سے اپنے چیر ہے ہاتھو مار ایا اس وقت ان کا حیض جاری ہو گیا تھا تو شرم کی وجہ سے اُتھوں نے اپنے چیر ہے پر ہاتھ مار ا، بہر حال کسی صورت بھی حضرت سارہ کا اپنے چیر ہے پر ہاتھ مار ا، بہر حال کسی صورت بھی حضرت سارہ کا اپنے چیر ہے پر ہاتھ مار ا، بہر حال کسی صورت بھی حضرت سارہ کا اپنے چیر ہے پر ہاتھو مار نا کسی مصیبت برغم اور فسوس کے اظہار کے لیے نبیس تھا دئی

<u>زانو پٹنے کے جواز ہر علماء شیعہ کا تیج</u>ے بخاری ہے استدلال اور اس کا جواب : امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عن على بن ابى طالب رمنى الله عنه ان رسول الله على طبقه و فا طبقه و فا طبعه بنت النبى تُنظِ ليلنه فقال الا تصلبان فقلت يا رسول الله انفسنا بيندالمله فناذا شاء ان بيعننا بعننا فابصوف حين قلت فلك ولهم يوجع الى شيشنا ندم مندعته وهو مدل يضرب فحاه وهو يقول و كان الانسان اكتر شين جديلار (امام تحر بن اما يحل بخارى متوفى ۲۵۲ه و تح بخارى جاس ۱۵۲ه مطبود نور تدالار الطابح كراجي ۱۵۲ه ه

حضرت علی بن ابی طالب رسی الشعند بیان کرتے بین کدا یک رات رسول الشعند بیان کرتے بین کدا یک رات رسول الشطاعی نے حضرت علی کو اور نجھ الفیانی کی صاحبز اوی کو جگایا اور فر مایا کیاتم دونوں نماز خبیں پڑھتے ، مَیں نے کہایا رسول اللہ ابها ری روجیل اللہ کے باتھ بین بین وہ جب ہم کواٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ جاتے بین مسوجب میں نے ریکواتو آپ واپس چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نبیس دیا ، پھر میں نے آپ سے شنا اور آل حالیکہ آپ واپس جا رہ جھے کوئی جواب نبیس دیا ، پھر میں نے آپ سے شنا اور آل حالیکہ آپ واپس جا جھائے اور آگر نے والا ہے۔

علما ہشیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے اس جواب سے رسول الڈیکھیٹے کور فج

ہوااورآپ نے آسوس سے اپنے زانو پر ہاتھ مارہ اس سے زانو پیٹینا اور مصیبت کے وقت ماتم کرنا ٹابت ہوا۔

اس کا جواب ہیے کہ مصیبت اور موت کے وقت قرآن مجید، نیج الباغہ،
احادیث اہل سنت اور احادیث اہل شیعہ میں صبر کرنے کا تلم دیا ہے اور صرف انا لله
واحد واجعون کینے کی اجازت دی ہے اور ہے صبری کا اظہار کرنے اور زانو
پیٹنے یا سینے زنی کرنے یامنہ پر طمائے اللہ کا حرام کردیا ہے، اس حدیث میں موت
یا مصیبت کے وقت آپ نے زانو پر ہا تھے نیس مارا بلکہ حضرت علی کے اس برجت
جواب پر تعجب سے زانو پر ہا تھے مارایا اس جواب کونا پہند کرتے ہوئے آسوس سے
زانو پر ہا تھے مارا، یہ کوئی موت یا مصیبت کا وقت نہیں تھا دفتی کہ زانو پر ہاتھ مارایا ہے
صبری کا اظہار قرار دیا جائے اور اس کومرونہ ماتم کی اصل قرار دیا جائے اور جب کہ
ضبری کا اظہار قرار دیا جائے اور اس کومرونہ ماتم کی اصل قرار دیا جائے اور جب کہ
ضبری کا اظہار قرار دیا جائے اور اس کومرونہ ماتم کی اصل قرار دیا جائے اور جب کہ

و صدرت بداه عملی فحده عند مصینه حبط عمله \_ ( نج البلاند (مع فاری ترجمنه )۴۳۶ه مطبوعه المتثارات زرین ایران )

جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے زانو پر ہاتھ ماراتو اس کاعمل ضائع کردیا جائے گا۔

تو پھر سیجے بخاری کی اس حدیث سے ماتم کاجواز کیونکر کشید کیا جائے گاجس میں مصیبت کے وقت زانو پر ہاتھ مارنے کا ذکر نہیں ہے اور اگر بالفرض اس حدیث میں موت یا مصیبت کے وقت زانو پیٹنے کا اور بےصبری کے اظہار کا ذکر ہوتا تو ہم قر آن مجید کی ان به کنژت آیات اور دیگر احادیث سیحدوافر ہ کے مقابلہ میں اس حدیث کور ک کردیتے جن میں صبر کرنے کوفرض اور بے صبری کے اظہار کورام قر ار دیا ہے ، جب کہ شیعہ حضرات کے نزد دیک ، ٹیج البلاغہ سیجے بخاری سے زیا وہ معتبر ہے تو وہ ٹیج البلاغہ بیممل کریں اور سیجے بخاری سے تعرض نذکریں۔

سیند بینے کے جواز پر علماء شیعہ کا مؤ طالهام مالک سے استدلال اور اس کا جواب:

امام ما مک روایت کرتے ہیں: 🌏 🥏 🌊

عمن عمطاء من عبدالله الحد اسابي عن متعبد من المسبب الدقال حاداعد اليي الني رسول الله على يضرب نحره و ينتف شعره و يقول هلك الاسعد فيقبال لدرسول الله تلك وما ذلك قال اصبت اهلى انا صائم في رمضنان فيقبال لدر سول الله تلك هل تستطيع ان تعتق رقبته قال لا قال فيهل ينستطيع ان تهدي رسول الله تلك هل تستطيع ان تهدي رسول الله تلك بعرف من تمد فقال حد هذا فتصدى بدني ما ومول الله تلك الله عالم من تمد فقال حد هذا فتصدى به فقل ما احدا احوج منى با رسول الله توقى الله مقال كل وصلم بوما مكان ما اصبت \_ (الام) كم كان الساسي متوقى الله وقال كا المنان الهور)

سعید بن سینب (تا بعی ) بیان کرتے میں کہ ایک امر ابی رسول الڈیکٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آل حالیکہ وہ اپنے سیند پرتھیٹر مارر ہاتھا اور اپنوبال نوجی رہاتھا اور اپنوبال نوجی رہاتھا اور اپنوبالاک ہوگیا ،رسول الڈیکٹی نے اس سے پوچھا ؛ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے رمضان کاروزہ رکھا ہوا تھا اور تیں نیوی سے جماع کرلیا

، رسول النظافية في اس من إو جِها كياتم أيك غلام آزاد كر سكتے ہو؟ اس في كہائيں ، آپ في كہائيں ، آپ في مايا اواس كوشدة كردو ، اس في كہايا رسول الله المجھ نے زياد واقو كوئى ضرورت مند منين ہيں ہے ، آپ في فر مايا ان كو كھالو ، اور تم في جوروز واقو ثر اس كے بدله ميں ايك منين ايك مندر در در کے ليا۔

اس صدیت میں اس اعرابی کے بال نوچنے اور سینے زنی کرنے کا ذکر ہے اور یہی ماتم ہے۔

### اس استدلال كوحسب ذيل جوابات بين:

'(۱)۔ ماتم کے حرام ہونے پرقر آن مجیدگی آیت ''صدر وا''صبر کروے استدلال کیا گیا ہے اور ماتم کرنا صبر کی شند ہے اور کسی شی کا امر کرنا اس کی شند کی حرمت کوستگزم جوتا ہے ، لبندا از روئے قرآن ماتم حرام ہوا اور مؤطا امام ما تک کی بیدم سل روایت قرآن مجیدے متصادم ہونے کی صلاحیت ٹیس رکھتی۔

(۴) سیجے بخاری اور سیجے مسلم اور دیگر کتب صحاح میں بھی بیدوانعہ سند سیجے سے مذکور ہے اسکان میں اس اعرابی کے بال نو چنے اور سیند پر شیخ مار نے کا ذکر نہیں ہے ، اور امام ما کک نے اس اضافہ کا سند منقطع ہے ذکر کیا ہے ، کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے سعید بن مسینب بیں اور بیتا بھی بیں جنھوں نے رسول اللہ اللہ کا کہ نہیں و یکھا اور نہیں و یکھا اور نہیں اور بیتا بھی بیں جنھوں نے رسول اللہ اللہ کا بیس منقطع اور نہیں و یکھا اور نہیں ہے مقطع

(٣) - احادیث صیحه میں بال نو چنے اور تھیٹر مارنے سے منع کیا ہے ، اور اس منقطع روایت سے اس کی اباحت معلوم ہوتی ہے اور جب تحریم اور لباحت میں تعارض ہوتو تحریم کو لباحت پرترجیح وی جاتی ہے ۔

(۳) ۔ اس منقطع روایت سے قویدنا بت ہوا کہ جس نے زیادتی کی اورظم کی اس نے بعد میں پچھتاو ۔ اور آسوں سے عیدزنی کی اور بال نو ہے آگر بہی روایت سرونہ ماتم کی اصل ہوتو لا زم آئے گا کہ کر بلا میں امام حمین اور ان کے رفقاء کوظما شہید کرنے والے یہی ہیعان بی ہیں آسوں اور پچھتاو ۔ سے انساز بعد نسل اپنے بال نوچ تیں اور سینزنی کرتے ہیں کہ بائے ہم نے بیظم کیوں کیا! نیز جا ایا الحیون میں مقابا قر مجلسی نے کھا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم نے تاتلین حمین اہل کو آبکوان کے ظلم پر احمان کیا اور آسوں سے واویلاہ کیا ، اپنے منہ پر ضمانے مارے ، بالوں پر خاک ڈالی اور زیر وست ماتم کیا (جا ء العیون جا ممانہ پر ضمانے مارے ، بالوں پر خاک ڈالی اور زیر وست ماتم کیا (جا ء العیون جا میں میں خاک ڈالی اور زیر وست ماتم کیا (جا ء العیون جا میں ہوئے مارے ، بالوں پر خاک ڈالی اور زیر وست ماتم کیا (جا ء العیون جا میں ہوئے مارے ، بالوں پر خاک ڈالی اور زیر وست ماتم کیا (جا ء العیون جا میں ہوئے مارے ، بالوں پر خاک ڈالی اور زیر وست ماتم کیا (جا ء العیون جا کہ نوانی رضار اور مین ہوئے اور بالوں میں خاک ڈالی کے جواز پر ماماء شیعہ کا کتب زانو ، رضار اور مین ہوئے اور بالوں میں خاک ڈالی کے جواز پر ماماء شیعہ کا کتب زانو ، رضار اور مین ہوئے اور بالوں میں خاک ڈالی کے جواز پر ماماء شیعہ کا کتب

استدلال اوراس كاجواب

ملاً معين كاشفى لكصة بين:

<u>سیرت اور تا رن ک</u>ے

ورروایت آنسست که طالاقیش واد و چون امیسر السومینین عسر رضی

البار عنه این معنی معلوم کر د خاک بسر سر ریضت و فغان بسر آورد . (المین الحاج محرفر ای (المعروف بملاممکین )متوفی ۹۵۴ هه،معارج الدوة رکن ۴ ص۹۴ مطبور منثی نوالکشور کصنو ۴۴۰ه )

معارج النبوۃ میں ایک انتہائی جیب روایت ذکر کی گئی ہے کہ شیطان نے سیرنا میں ایک النبائی جیب روایت ذکر کی گئی ہے کہ شیطان نے سیرنا میں ایک کی اور ندینہ اور مدینہ کے گھروں تک پیچی معترت فاطمہ زبرانے جب بیا واز بنی تو سرچیٹی ہوئی باہر آئیں ،آپ روری تھیں اور باشمی خواتین بھی روری تھیں ۔

یہ غیر متندروایت ہے ، اس کی سندند کورٹیس ہے ، شیخ وہاوی نے اس کو

معارج النبوة سے نقل کیا ہے اور اس میں رظب ویا بس موجود ہے، بیرحوالہ ہم پر جمت نہیں ہے۔

# امام محد بن جرير طبري لکھتے ہيں:

عن عباقة بن الربير قال سمعت عائشته تقول مات رسول الله في بنس سمح ي و سحدى وفي دورى و لم اطلم فيه احدا فمن سعهى وحدالته سبى الدرسول الله قبص وهو في جحزى نم وصنت راسه على وسائدة وقسمت القدم مع النساء واصدت وجهى \_ (امام محم بن ترييطبرى متوفى واسورت الامم مع النساء واسدت وجهى \_ (امام محم بن ترييطبرى متوفى واسورتا رخ الامم والملوك خاص ۱۳۳۱ مطبوء مؤسسة العلم الامطبونات ميروت)

عباد بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت نا اُنشہ سے شنا کہ رسول الشرائی میر سے حضرہ میں فوت ہوئے اور میں الشرائی میر سے حضرہ میں فوت ہوئے اور میں فرت ہوئے اور میں نے اس میں کسی پرظلم نہیں کیا تھا اس وقت میری نا دانی اور کم عمری کی بات بیتھی کہ رسول الشرائی میری کو دبیر فوت ہوئے ہمیں نے آپ کا تر تھی ہر رکھا اور تورثوں کے ساتھ ماتھ کے مار ڈی تھی۔

#### علامه این اثیر جزری لکھتے ہیں:

و اقیامت عبائقته علیه النوح فنها هم عن المکاء عمر فالیم ال بنتهین فقال لهشام بن الولیدا دخل فاحر ج الی ابنته این قحافته احت این بکر فقلت عائشته لهشام حیل سمعت ذلك من عمر الی احرج علیك بيت في فيضال عدم لهيشام الاسحل فقد الذب لك فد حل هيشام فاسخرج البيدام فيه وسة بينت ابن قدافته فعلاها بالدرة صديات فنفرق الدوج حين مسعت فذك \_ (علامه ابوالحن على بن الي الكرم الشيباني المعروف بإ ابن الاثير متوفى ١٣٠٠هـ، الكامل في التاريخ ج ٢٣ م ٨٨ مطبوعه واراتكت العربية بيروت ١٠٠٠ هـ)

حضرت ابوبگر کے انقال پرحضرت بائشہ نے نوحہ کرنے والیوں سے نوحہ کرایا ،حضرت بر نے ان کورو نے سے منع وہ نہیں رکیس ،حضرت بمر نے بشام سے کہا جا وُحضرت ابو بکر کی بمن کوبیر ہے ہیں او وَ، جب حضرت بائشہ نے ساتو فر مایا مئیں بشام کواہے گر آنے کی اجازت نبیس ویتی ،حضرت جمر نے بشام سے کہا جا وُم منیں بشام کواجازت ویتا ہوں ابشام گئے اور حضرت ابوبکر کی بہن ام فر وہ کو بلالائے ، حضرت بوجہ کرنے والیوں نے بیسا تو وہ ہواگ حضرت بھر نے ان کوئی در ان کا ہے ، جب نوحہ کرنے والیوں نے بیسا تو وہ ہواگ حضرت بھر ہے۔

حافظ ان كثير لكهة بين:

واما بقيته اهله ونشائه قاب عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم ويمكلمه فهم از كبرهم على الرواحل في الهرادج، فلما مروا بمكان الممعم كنمه ورا دا المحسين واصحابه مطر و حيل هنا لك بكنه النساء و صرحن ونذبت زينب احاها الحسين واهلها فقالت وهي تبكي :

يما متحمداه بنا متحمداه بنا متحمداه صلى عليك الله و ملك السماء فذا حسيس بنائمعمراه مترممل بالداما مقطع الاعضاء يا محمداه ويناتك سمايا قدال قدرة بين قياس لدمه مهرات الهندسرة بالقنابي صبحن ولطمن حدود هن \_ (حافظ تماد الدين ابن كثير متوفى ٢٣ عـه هـ البدار والنهارية ١٩٣٥ مطبوع مكتبية المعارف بيروت اللبعط الثانية ١٣٩٢هـ)

حضرت حسین رضی اللہ عندے تا فلدین سے باقی ماند داوگ اور خواتین کو ممر بن سعد نے محافظوں کے ساتھ روانہ کیا اور ان کو انتیاں پر کاووں میں سوار کرایا۔
جب بدلوگ جنگ کی جگہ ہے گذر ہے اور حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی الشوں کو وہاں پڑا امواد کے جاتو عورتیں رونے اور چالا نے گئیں ،حضرت حسیں کی بہن الشوں کو وہاں پڑا امواد کے جاتو عورتیں رونے اور چالا نے گئیں ،حضرت حسیں کی بہن زینب نے اپنے بھائی اور اپنے اہل پر گریہ کیا اور کہا:

اے تحد ا ایش اللہ اللہ اور آسان کے فرشتے آپ پر صلوۃ پر اھیں، یکسین میدان میں پڑا ہے، خون میں نتھڑ اہوا ہے، اس کے اعضاء بارہ بارہ بین ، اے تحد ا آپ کی بیلیاں قید می بین اور آپ کی اولاد گول کر دیا گیا ہے، ان بر ہمو اچل رہی ہے، زینب کے اس نوحہ نے بہ خدادوست اور دیمن سب کورُلا دیا۔

قرہ بن قیس نے کہا جب عورتیں لاشوں کے پاس سے گذریں تو وہ چلا تمیں اورانھوں نے اپنے رضاروں پر طما نچے مارے۔

تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بیرواقعات بلاسندند کور بیں اور بعض کی استاد درج بیں لیکن و دنیا بیت درجہ کی ضعیف میں ، اور بعض اسنا دمیں شیعہ راوی ہیں ، مثلًا البدایہ والنہا یہ بین عافظ ابن کثیر نے کر بلا کے واقعات ابو محف سے روایت کیے بین اوروہ پکا شیعہ تھا۔

حانظ ابن كثير لكهية بين:

و اكثيره مين روايست ابي مختف لوط بن يحني وقد كان شيعا وهب صعيف الحديث عند النسنة. (حا فظاما دالدين ابن كثيرمتو في ١٠ ٢١هـ ٥٠ البداية والنهابيج ٨ص٢٠٢ بمطبوعه مكتبته المعارف بيروت، الطبعته الثانية ٣٩٨٠ اص) اورجب قرآن مجيد كي به كثرت آيات ، الل سنت اور الل تشيع كي به كثرت احا دیث جھنرے علی اور حضرت حسین کے متعد دارشا دات سے بلا اشتناء مصیبت پر صبر کرنا الازم اور ماتم کرنا حرام کردیا گیا ہے تو ان نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں یہ ہے سندتا ریخی واقعات قطعاباطل اورمر دود میں ، احکام کی حلت اور ترمت کتاب وسنت ے متفاد ہوتی ہے تاریخی واقعات سے نہیں ہوتی۔ <u>ماتم حسین کے استثناء کا جواب:</u> قرآن مجید، احادیث الل سنت والل تشیع برنیج البلاغه اور حضرت حسین رضی الله عنه کے صرح ارشاوات میں جومبر کرنے کولا زم اور ماتم کرنے کو برام کیا گیاہے اس کے جواب میں شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ امام حسین پر ماتم کرنا ای خرمت اور نمانعت ہے۔

عس اسى عبد السامة عليه السلام فال كل الحرع والبكاء مكروه سوى الحرع والبكاء على الحسين \_ (بحار الانوار عن الامالي شيخ مفيد) ابوعبد التنافية السلام في مايا: بر بيصبري اوركرية كروه بسواح سين

یہ تول با اکل اصول کے خلاف اور باطل ہے کیونکہ جس کلام میں کوئی تعلم ہو ای کلام کے استفاء کا اعتبار کیا جاتا ہے،جس کتاب میں کوئی تاعدہ کلیہ بیان کیا جائے اس تاعدہ کا استثناء بھی ای جگہ بیان کیاجا تا ہے ،اگررونے ، ییٹے بھم منانے اورماتم کرنے ہے امام حسین کا ماتم کرنامشٹٹی ہوتا تو اللہ تعالی نے جہاں سبر کاعموی تحكم ديا ہے و بال امام حسين كا استثنا فر ما دين**ا ، يارسول ا**لله الله الله عليه في جہال مصيبت اور میت پررونے پیننے ہے منع قر مایا ہے وہاں آپ امام حسین پر رونے پیننے کوشتنگی فر ما ویتے ، جیسے آپ نے جنبی آ دی کو مسجد میں داخل ہونے سے منع فر مایا کیکن حضرت علی کا انتثناء فرما دیایا آپ نے آل محمر کوز کو ہے منتثنی فرما دیایا آپ نے ہر شخص کو جار شاديوں كواجازت دى ليكن حيات فاطمه بين حضرت على كواس علم مصتفىٰ فرماديا، ہر معاملہ میں دو کواہوں کولا زمقر اردیا لیکن حضرت خزیمہ بن ٹابت افصاری کو اس عکم ے مشتنی فرمادیا۔ آگر رونے پیٹنے کی ممانعت ہے کوئی فر دستنی ہوتا تو خو درسول اللہ علی استنا کو بیان کرتے جس طرح آپ نے دوسر احکام میں استناء بیان فرمائے میں اور اگر بیاشٹنا وقعا اور آپ نے نہیں بیان فر ملیا تو لازم آئے گا کہ آپ نے شریعت کی مکمل تبلیغ خیص کی اور العیاف باللہ آپ کے ادھورے کام کو امام جعفر صادق نے آگر مکمل کیا اس لیے بیروایت بالکل جھوٹے اور باطل ہے۔ نیز اخکام کی حلت اور حرمت بیان کرنا اوراح کام شرعیه مین نمسی کومشتنی کرنا به رسول الثقافی کا منصب ہے امام جعفر صادق کا کام نہیں ہے۔اور امام حسین رضی اللہ عندیر ماتم کرنا

# كيے جائز يامنتنى ءو گاجبكه امام حسين خود فرماتے ہيں:

پس وصیست فمرمود اے خواہمر گیرلمی تیراسوگند میدهم کمر چوں من از تبیغ اہل جفا بعالم بفتا رحاست نبایم گریبان چاک مکنید و رومضر اشید و واویلاہ مگریپد ۔ (بلابا قرمجلس متوفی ۱۱۱ه ، جلا ،العیون ج۲س ۵۵۳ مطبوعہ کتاب فروشی اسلامیت بران ،۱۳۹۸ه )

پس وصیت فر مائی کہ اے معز زمین (حصرت زینب) میں شہیں تتم دیتا ہوں کہ جب میں امل جفا کی تلوار سے عالم بقا کورخلت کرجاؤں تو اپنا کر بیان نہ جیاڑنا،مندند پینا اورواویلاہ نہ کہنا۔

اگر بالفرض امام جعفر صادق کی میدروایت سیجی بھی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقالبے میں امام جعفر کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ماتم کی ابتداء کرنے والے تاتلین حسین تھے۔ : ملایا قرمجلسی لکھتے ہیں:

ام که نوم وختر دیگر حضرت سیدهٔ اینساه صدا بگرید به به به کودواز به و وج مهمتر م فداکر و حاضر از ایمانی ابها کوفه بدا بحال شد او ناخوش باد رویهای شا بچه سبب به لارم حسین دا خواند ندید یه باری اونکسر دیدو اور ابفتل آور دید و اموال اوراغ ارت کر دید و پر دگیدان حسرم سسرای اورا اسیسر کسر دید وای بر شیا و لعنست بر رویه مای شد ایمگسر نسیدانید که چکهای کر دید و چه گذابهان و لوزار بر پرشت خود بارگر دید و چه خود نهای معترم ریختید و چه دختر ان

مه حتسر م مکسر م را نالان کر دید دمال چه جهاعست را بغاوت بسر دید؟ كشتيد بهترين خلق رابعد لاحضرت رسلامت ﷺ ورحم لا دلههای شهه**ا**کنده شده بود بدرستیکه گروه دوستان خدا بهیشه غالبند و اعوان ویاران شیط ان زیان کر انند ، پس شعری چند در مر ثیبه سید شهداً گفت ایمل کوفو خبر وش وادیلاه و دا حسیر تناه بیر آور دند و صدای ز بار په وزاري و گهريه په و سوگواري **و زوحه و خ**ير ديش بفالک سيه پوش رسه انبید ندوزز ان ایشه آن مویسها بسر سسر پسریشهان کسر وندوخهاک حسیرت بسر فرق خود ریختند و روبهای خود را خراشید ند وطهانچه بر رخسار خود میز وند و داویلاه و اثبورا میگفتند و حشتی شد که دیده روزگار بهر گنز چنان ماتیسی ندیده بود پس حضر ت امام زین ایعابدین عالیه السلام اشاره كهرو بسوى مروم كه ساكست شويدا. ( ملابا قرمجلسي متوفى •اااھ، جلاء العيون ج ٢ص ٥٩٦-٥٩٥،مطبوعه كتاب فروشي اسلامية تهران،

# WWW.NAFSEISLAM.COM (JIPSA

پھر حضرت سیرۃ النساء کی دوسری صاحبز ادی حضرت ام کلثوم نے بلند آواز ہے گرید کیا اور اونٹ کے بالان سے عاضرین اہل کو فدکوند اکی ، اور کہا کہ تمہارا حال اور مآل بُر اہو ہتم نے کس وجہ ہے میر ہے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدذ ہیں ک ، ان کو تل کیا اور ان کا مال لوٹ لیا ، اور ان کے پر دہ دار ان اہل خانہ کو قید کیا ہتم پر اور تمہارے چروں پر اعنت ہو ہتم نہیں جانے گئم نے کیا کام کیا ہے اور کتے گنا ہوں کا بوجوا بنی پیٹے پر اٹھایا ہے اور کیے محتر مخونوں کو بہایا ہے اور کتنی محتر مصاحبز ادیوں کو را ایا ہے، اور رسول الدھ اللہ کے بعد سب سے افضل مخلوق کوفل کیا ہے، تہہار ۔ دلوں سے رحم نکال دیا گیا ہے اور ہے شک اللہ کے دوست بھیشہ خالب رہے ہیں اور شیطان کے مددگار ضار ۔ ہیں رہے ہیں گھر سیدالشہد او کے متعلق چنداشعار مرشیہ پڑھے اللہ کے مددگار ضار ۔ ہیں واویلا ہوا حسرتا ہ کا شور بلند ہوا اور نالہ وفر یا دکا غلغلہ ہوا اور انھوں نے اتناز پر دست نوحہ کیا جس کی آواز آ جان سیک پنجی تھی ، ان کی عورتوں نے اپنے سروں پر بالوں کو بھیلا وہ واویلاہ واثبور اور ہمتی تھیں اور اس زور کاماتم کرتی تھیں کہ مار مار کرر ضاروں کو جھیلا وہ واویلاہ واثبور او کہتی تھیں اور اس زور کاماتم کرتی تھیں کہ الحالم بن نے اس سے پہلے اتناز پر دست ماتم ند و بھیا تھا ۔ ہی حضرت امام زین العالم بن نے اور کوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہوجا گئیں ۔

ماتم کے سلسلہ میں میں نے کافی طویل بھٹ کی ہے، قر آن مجید اور احادیث سے ماتم کی حرمت کو بیان کیا ہے، چرعاما ، شیعہ کی تفایر اوراحادیث سے ماتم کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور حفرت علی اور حفرت حسین رضی اللہ عنما کے ارشاد ات سے ماتم کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ نیج البلاغہ اور متاخرین میں سے ملاباقر مجلسی کی تصانیف سے ماتم کی حرمت پر دلائل پیش کیے ہیں ، پھر عاما ، شیعہ کے دلائل کارڈ کیا ہے اور ماتم حسین کے اشتناء کا کمل استیصال کیا ہے ، میں نے کتب شیعہ کا رڈ کیا ہے اور ماتم حسین کے اشتناء کا کمل استیصال کیا ہے ، میں نے کتب شیعہ کا مطالعہ کر کے ان کے تمام قو کی اعتم اضاف کے مسکت جوابات دیے ہیں ۔ اس بحث کا اگر افساف اور خوف خد اسے مطالعہ کیا جائے تو انشاء اللہ ماتم اور عز اداری کرنے

والول كتمام شبهات دور بوجائيس كاوروه راوراست برآجائيس كا الله عيرى السمنة كوقبول فرمائيو الوراس في المركوم وافقين كياستقامت فأفين كاليدر شروبرايت اورير حالي نوراس في الإبالله اليد توكيلت واليه انيب واخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين والمصلورة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل الانبياء والمصر سلين قائد الغرالم حملي شفيعنا يوم المدين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات الممومنين و على اولياء امته و علماء ملته من المحدثين والمفسرين والاثمته المجتهدين والعلماء الراسخين اجمعين

